



مُوْلِلَهِ الْمَالِمُ فَالْمُصَلِّ الْمُلْسَى يَعَىٰ الوبكرسَ مِهُولُولُول كُونمارْ پُرُهاتَ هُمُّ وَالْمَارِ بِرُهاتَ هُمُ اللهِ عَلَى الوبكرسَ مِهُولُولُول كُونمارْ پُرُهاتَ هُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى



سيدناعلى الرتفني كشف فرمايا

خير السيابع كرسول لله الموكر وخير التي العَلَا المحكم من المعالية المحكم المعالية المحكم المعالية المحكم المعالية المحكمة الم

ر تصنیف شخاله بندوالنیر معمر ایش عمل ارسول فاتیمی پیرسائیش عمل ارسول فاتیمی قادری نشتیندی استی مهم الله

رِمَة لِلعِسُ الْمِينُ بِلَيكِيشِنُو بشرِكالوني سرونها

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

# فهرست مضامين

| ٣          | <br>(۱)۔ صحابر کرام کے الگ الگ خصائص          |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۹ .        | (٢)۔ سیدناصدیق اکبری کے خصائص                 |
| <b>۲</b> 4 | (٣) - كتاب اسى المطالب ميس شان صديق اكبر      |
| ۳۱         | <br>(4) مثانِ صديق سيدناعكي المرتضلي كي زباني |
| 20         | (۵)۔ تمام صحابہ کرام اور پوری امت کا فیصلہ    |



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِلْهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِ اللَّهِ

#### صحابر کرام کے الگ الگ خصائص

الله كريم جل شاند نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كے تمام صحابه كرام اور اہلِ بيت اطہار عليم الرضوان كو مختلف شانيس عطافر مائى ہيں۔ ان ميں سے كى ايك كے حالات اور كمالات كامطالعه كيا جائے تو يوں لگتا ہے كہ اس جيساكوئى دوسر انہيں ہوگا۔ ليكن جب مختلف صحابه كا يكبارگ مطالبه كيا جائے تو صورت حال كھاس طرح سامنے آتی ہے۔

 ← حفرت زید بن حارشه واحد صحابی میں جن کا نام قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نفر مایا: فَلَمَّا قَصْلَى زَیْدٌ مِّنْهُا وَطَوَّا زَوَّ جُنَا کَهَا (الاحزاب: ۳۷)۔

اس امت میں سب سے پہلے تیرانداز سعد بن انی وقاص ﷺ ہیں ( بخاری: ۲۳۲۷)۔
سیدناعلی المرتضٰی ﷺ فرماتے ہیں کہ: میں نے سعد کے علاوہ کسی کیلئے نبی کریم ﷺ کا بیفر مان نہیں سنا
کہ: تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ( بخاری: ۲۹۰۵مسلم: ۲۳۳۳)۔

نی کریم ظلمدین شریف پنچ تو فر مایا: کاش میر عصابی سے کوئی صالح آدی ہوتا جورات کومیر اپہرادیتا، آپ للے نے اسلحہ کی آواز سی تو پوچھا کون ہے؟ عرض کیا سعد بن ابی وقاص ہوں، آپ کا پہرادینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نبی کریم للے سو گئے (بخاری حدیث: ۲۸۸۵،مسلم حدیث: ۹۲۲۳)۔

☆ - حفرت حرام بن ملحان ﷺ نے غزوہ بیر معونہ میں شہادت پائی ، آپ پہلے شہید ہیں کہا ہے ذخم کا خون ہا تھ میں کیکراپنے چہرے پرڈالا اور فرمایا: فُــزُتُ وَرَبِّ الْسَكَعُبَةِ لِعِن ربِ كَعبَ کَا میں کامیاب ہوگیا (بخاری: ۹۲ ، ۳۰)۔

→ جنگ بدر میں عبیدہ بن سعیدلوہ کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان میں اترا۔ سیدنا
زبیر بن عوام نے اسے پچھاڑا اور اس پر سوار ہو گئے اسکی آئکھ میں نیزہ مار کراسے قبل کر دیا۔ وہ

(یادگار) نیزہ خودرسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر سے مانگ لیا۔ پھروہ نیزہ خلفاء راشدین کے یاس اور پرعبداللدین زیر کے یاس رہارضی الله عنبم (بخاری: ۳۹۹۸)\_ حضرت زبیر بن عوام بہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی (اسدالغاب جلد ٢ صفحه ٢٢) \_ آپ و عظیم مجامد ہیں جن كا ہر عضو جہاد میں زخى ہوا (اسد الغابہ جلد ٢ صفحه ٢٢) \_ حفرت طلحد بن عبيد الله الله واحد صحابي بين جنهول في رسول الله الله الله والے تیرکوایے ہاتھ پرلیااوران کاوہ ہاتھ ساری زندگی کیلے شل ہوگیا (بخاری:٣٢٢)\_ الله على المدين جب اوك بي كريم الله ك ياس علم كن و حفرت الوطلي الله اين ایک ڈھال سے نبی کریم ﷺ کا دفاع کررہے تھے، آپ نہایت زبردست تیرانداز تھے، آپ نے اس دن تین کمانیں توڑ دیں۔ جب کوئی آ دی تیروں کی تھیلی لیکر وہاں سے گزرتا تو ہی کریم ﷺ اسے فرماتے: انہیں ابوطلحہ کے پاس بھیردو، جب نبی کریم ﷺ نے سرمبارک اوپراٹھا کر کفار کی فوج كود يكهنا جابا توعرض كرنے لكا: ميرے مال باپ فدا سرينچ كريں ، دشمن كا كوئى تير ندلك جائے،آپ کی گردن پرمیری گردن قربان نخوی دون نخوک ( بخاری مدیث:۸۲ مم) حفرت ابوطلحہ کے غروہ حنین میں ہیں (۲۰) کافروں کوقل کیا (متدرک حاكم: ٥٥٩، اسد الغاب جلده صفي ١٣) - ني كريم الله في فرمايا الشكر مين الوطلح كي آواز بزار آومیوں کی آواز سے بہتر (لینی وشمن کے لیے خوفناک) ہے (متدرک واکم: ۵۵۸۸)\_ ☆ حضرت على المرتضى المرتضى المرتضى المعالى بين جن كم بالتحول خير فتح بوا- نبى كريم الله نے فرمایا: کل میں جھنڈااس کے ہاتھ میں دول گا جواللہ اوراسکے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اسکارسول اس سے مجت کرتے ہوں گے۔ تمام صحابرات بعراس امید بررہ کہ شاید بیعزت مجھے طى و كُلْهُمْ يَرْجُوا أَن يُعْطَىٰ لَكِن الكَدن بَي رَجِي الرَّارسيدناعلى الرَّتْفَى اللَّهِ

 میں اور ان میں امارت کی اہلیت نہیں ہے۔ گرنی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ کی تتم اس کا والد مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا اور بیا پے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اِنْ کَانَ لَاَحَبُ النَّاسِ اِلَیْ (بَخَارِی حدیث: ۲۷۲۸)۔ النَّاسِ اِلَیْ (بَخَارِی حدیث: ۲۷۲۸)۔

۲۵ ای طرح جب نجران کے لوگوں نے آپ شے درخواست کی کہ جمارے ساتھ ایک امات دار آ دی گئے دیں تو آپ شے نے فرمایا:

شى تىبار ساتھا شن آ دى جيجوں گاجيا كما شن ہونے كاحق ہے كا بُعَفَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً آمِيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

ای طرح تمام صحابر کرام موجود تھے گرمجوب کریم ﷺ نے سیدنا صد بی اگر بھی کو المرسی کو المرسی کا میں المرسی کو الموکر نماز پڑھانے کا تھم دیا۔ فرمایا:

مُوُوُا اَبَا بَكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ ام المومنين عائشهمد يقدرضى الدُّعنها فَرَضَ كيا كد: ابو بكرايك زم دل آدى بين، جب آپ كى جگد پر كھڑے بول كو لوگول كو نمازنہيں پڑھا سكيں ك، نبى كريم الله في فرمايا: ابو بكر سے كہولوگول كو نماز پڑھائے۔ ام الموشين نے وہى بات دو برائى تو فرمايا: ابو بكر سے كہدلوگول كو نماز پڑھائے، تم يوسف كے زمانے واليال ہو۔ ابو بكر صديق كے پاس بلانے والا آيا اور آپ نے نبى كريم الله كى حيات طيب ميں لوگول كو نماز پڑھائى (بخارى حديث ، ١٤٨٤، مسلم حديث ، ١٩٥٨)۔

آپ ﷺ نے حضرت عمر فاروق ﷺ کونماز پڑھاتے ہوئے ساتو فرمایا: لا لا کا اِیْصَلِّ لِسلسنَّاسِ ابُنَّ لِلَابِی قُصَافَةَ نہیں نہیں نہیں ابو بکر کوچاہیے کہ لوگوں کونماز پڑھائے (ابوداؤ: ۱۲۲۳)۔ نیز فرمایا: وَیَالٰبَی اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ اِلَّا اَبَا بَکْرِ الله اور تمام مونین (لیمی فرشتے) ابو بکر کے سواء ہرکسی کا افکار کردہے ہیں (مسلم حدیث: ۱۸۱۷)۔ سیدناعلی فی فرماتے ہیں کہ: جب نی کریم کی نے نماز کیلیے الو کرصدیق کا انتخاب فرمایا تو میں بھی ادھر ہی موجود تھا علی نہیں تھا وَ إِنّی اُشَاهِدُ وَ مَا اَنَا بِعَائِبِ (تاریخ اُلحَلفاء صفحہ ۵)۔

آپ نے دیکھا کہ بھی تو تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدناعلی المرتضلی کی کا انتخاب ہور ہا ہے، بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا اسامہ بن زید کا انتخاب ہور ہا ہے، بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبرکا مختاب ہور ہا ہے اور بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبرکا انتخاب ہور ہا ہے۔ ہم نے سب کی اکھی شان بیان کردی ہے۔

ہے۔ ایک حدیث شریف میں مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مختلف شانوں کا تذکرہ اس طرح موجود ہے:

اَرْحَمُ اُمَّتِی بِاُمَّتِی اَبُو بَکْرِ، وَ اَصَدُّهُمْ فِی اَمْرِ اللَّهِ عُمَوْ، وَ اَصَدَقُهُمْ حَیَاءً عُمُ مَانُ ، وَاقْصَاهُمُ عَلِی بُنُ کَعْبِ ، عُلْمَهُمْ زِیدٌ بُنُ فَابِتِ ، وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اَلَا وَ اِنَّ لِکُلِّ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اَلَا وَ اِنَّ لِکُلِّ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، الله وَ اِنَّ لِکُلِّ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، الله وَ اِنَّ لِکُلِّ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، الله وَ اِنَّ لِکُلِّ اَمْدِ اَلْهُ اَبُوعُ عَبِيدَةَ بُنُ الْجَوَّاحِ (ترفری: ۱۹۳۱، ۱۳۵۱، ماجد: ۱۵۳) ما مُعْدَ الله عَبْد وَ الله عَبْل الله عَبْد الله عَل الله عَمْد على الله عَلى الله عَبْد الله عَلَى الله الله ورحام كالم الله ورحام كالم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله ورحام كالله المِلْل الوحرام كالله عَلَى الله عَل

کے ایک جنگ میں نو تلواریں توڑوی (بخاری: ۲۷۵) ۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون نے ایک جنگ میں نو تلوارین توڑوی (بخاری: ۳۲۹۵) ۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون سیدنا عمارین یاسر کی والدہ سیدہ سُمیّہ ہیں (اسد الغابہ جلد ۲ صفی ۲۵۳) ۔ نبی کریم کی دو شہرادیوں کا تکاح صرف سیدنا عمان غنی سے ہوا (ابن ماجہ: ۱۱، مسدرک حاکم: ۱۱ میں کریم کی کار شہرادیاں ہیں گرجنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف سیدہ فاطمة الزہراء رضی الله

عنها کو حاصل ہے (بخاری: ۳۲۲۳) ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنتی بوڑھوں کے سردارسید نا ابو بکروعمر

ہیں (ترفی: ۳۲۹۲۱) ۔ اور فرمایا: جنتی نو جوانوں کے سردارسید ناحسن وحسین ہیں (ترفدی: ۳۲۹۸) ۔

مواخات مدینہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے سیدناعلی المرتفیٰی کو اپنا بھائی قرار دیا (ترفدی: ۳۲۷۱) ۔

از واج مطہرات میں سے ام المونین سیدہ عاکثہ صدیقہ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں (بخاری: ۳۷۷۵) ۔ نبی کریم ﷺ نے جب وصال فرمایا تو آپ ﷺ ام المونین عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے سیدہ مبارک پر فیک لگائے ہوئے سے (بخاری: ۳۲۲۸) ۔ نبی کریم ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن عباس ﷺ کو حب رُ الاُد ہے کا لقب دیا یعنی اس امت کا عالم (متدرک حاکم: ۱۳۹۰) ۔ سیدنا و بی جس راز کو اسکے سواء کوئی فہیں جانتا (بخاری: ۱۳۲۱) ۔ سیدنا ابو ہر یرہ کو حافظ عطا ہوا (بخاری: ۱۱۸) ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا لقب صاحب انتعلین ہے سیدنا ابو ہر یرہ کو حافظ عطا ہوا (بخاری: ۱۱۸) ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا لقب صاحب انتعلین ہے دیاری (بخاری: ۱۲۳۸) ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کا پہلائشکر جو سمندر پار جہاد کرے گائن پر جنت واجب ہے ۔ سمندر پارسب فرمایا میرمعاو سیدنا جہاد کرے گائن پر جنت واجب ہے ۔ سمندر پارسب سیدنا امیرمعاو سیدنے جہاد کیا (بخاری: ۲۲۳۸) ۔

مختلف صحابہ نے مختلف گتاخوں کو آل کیا، کعب بن اشرف کوسیدنا محمد بن مسلمہ دائے تھیں اور بخاری: ۲۵۱۰، مسلم: ۱۹۳۸)، ابو رافع یہودی کوسیدنا عبداللہ بن علیک نے قتل کیا (بخاری: ۳۰۲۲)، ابنِ خطل کوسیدنا سعید بن حریث نے قبل کیا جبکہ وہ کعبہ کے پردہ کے ساتھ چٹا ہوا تھا (ابن ابی شعبہ: ۵۳۵/۸، نسائی: ۲۷۰۷)۔

مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ نے اسلامی پرچم اٹھایا، غز دو موتہ میں سب سے پہلے حصرت زید نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے، پھر حصرت جعفر نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے اور سب سے آخر میں حصرت خالد سیف اللہ نے جھنڈ اپکڑ احتی کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فر مائی (بخاری حدیث: ۲۲۲۲)، غز دہ تبوک میں پرچم سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھا (اسدالغابہ ۲۲۲/۳)۔ فتح خیبر کے موقع پر پرچم سیدنا علی المرتفظی کے ہاتھ میں تھا (اسدالغابہ ۲۲۲/۳)۔ فتح خیبر کے موقع پر پرچم سیدنا علی المرتفظی کے ہاتھ میں تھا (اسدالغابہ ۲۲۲/۳)۔ فتح کمہ کے ہاتھ میں تھا ، اللہ نے ان کے ہاتھ وں فتح نصیب فر مائی (بخاری: ۲۹۳۲م مسلم: ۲۲۲۳)۔ فتح کمہ کے

دن انصار کا جھنڈ احضرت سعد بن عبادہ اور نبی کریم ﷺ کا جھنڈ احضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا ( بخاری حدیث: ۱۹۲۸ )۔رضی اللہ عنہم اجمعین

اچھی طرح واضح ہوا کہ گلستانِ مصطفیٰ کے ہر پھول کی الگ رنگت ہے اور الگ خوشبو ہے اور کوئی بھی اپنے محبوب ﷺ کی خصوصی عنایت سے خالی ہیں۔

﴿ سیدنا عبدالله بن عباس فرماتے ہیں : علی (﴿ ) شی اٹھارہ خوبیاں ایسی ہیں کہان میں سے صرف ایک بھی اٹلی آخرت سنوار نے کے لیے کافی تھی۔ جب کہان کی تیرہ خوبیاں ایسی ہیں جوصرف انہی کے خصائص ہیں اوراس امت میں کسی دوسر نے کو بیاعز از حاصل نہیں: لَـقَــ لَدُ عَلَاثَةَ عَشَرَ مَنْقِبَةً لَمْ يَكُنُ لِاَ حَدِ مِنْ هذِهِ الْاُمَّةِ (طبرانی اوسط: ۱۳۳۲)۔
 ﴿ سیدنا عثمان غی دواس ایسی حاصل ہیں جواس امت میں کسی کو حاصل نہیں۔
 ﴿ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب فی کو چا لیس سے ذائد شاخیں ایسی حاصل ہیں جواس امت میں کسی حاصل ہیں جواس امت میں کسی کے یاس نہیں۔
 امت میں کسی کے یاس نہیں۔

ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں سے زیادہ شانیں الی عاصل ہیں جواس امت میں کی کو حاصل نہیں۔ گئ آیات میں سے صرف تین آیات اور تقریباً ساٹھ (۱۹) اعادیث پیش فدمت ہیں، ان میں سے بعض آیات اور اعادیث میں ضمناً بیشار خصوصیات موجود ہیں اور خصائص کی مجموعی تعدادای (۸۰) سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اپنی آ تھوں سے پڑھے، دماغ سے صوفحے اور دل میں اتاریے!



STORE THE STATE OF BUILDING STATE OF THE STA

### سیدناصدیق اکبری کے خصائص

(1) قرآنآ پوانی اثنین کہتا ہے، فرمایا:

إِلَّا تَنْ صُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخُورَ جَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي النَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَ الرَّمْ فِي الْعَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَ الرَّمْ لَوَى الْعَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَ الرَّمْ لَوْ وَلَى اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى عَلَى مُولِ اللَّهُ وَلَى عَلَى مُولِ اللَّهُ وَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى عَلَى مُولِ اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اس آيت كالك ايك لفظ صديقى مناقب اورخصائص علريز ع: نَصَرَهُ الله میں صدیق اکبر اللہ کے ذریعے کی گئی مدوکا ذکرہے، فانیک افْنیکن میں خلیل کی خلوت کاعروج، غار ك تنهائى مين إذ هممًا كاوصل جدد كير كمفسرين كي قوت ميره وابد على كما حدكون إدر انی کون ہے، صَاحِبه کی اضافت میں اَسُری بعَبْدِه کاعکس، لا تَحْوَنُ کی حوصله افزائیاں اور إِنَّ اللَّهَ مَعَنا مِين معيت كى رعنا ئيال بحف كي ليم تفلى كريم الله كي جيسى بصيرت جا بي،سيدنا على المرتفى و فرمات بين كه: إنَّ اللُّهَ ذَمَّ النَّاسَ كُلَّهُمُ وَمَدَحَ ابَا بَكُو فَقَالَ إلَّا تَنْصُرُوهُ لِينَ الله تعالى في إلا تَنْصُرُوهُ كالفاظ من تمام لوكون كى خمت كى إورا بوكركى مدح کی ہے (ابن عسا کر جلد ۳۰ صفحہ ۲۹۱، در منثور۳/ ۴۵۵، روح المعانی جلد ۱۰ اصفحہ ۸۹ ) یہی بات حضرت سيدناحس بعرى قدس سره العزيز بهى فرماتي بين عَساتسبَ اللَّه بَعِينَع أهل الْأَرُضِ غَيْسِ أَبِي بَكُو ﷺ (نوادرالاصول:٢٥٠)، در منثور٣٥١/٣٥، روح المعانى جلد اصفحه ٨٩) - يهى بات اما صحى تا بعى رحمة الله واليرنج بعى فرمائى ب عَاتَبَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ اَهْلَ الْاَرُضِ جَمِيْعاً فِي هلِهِ الْآيَةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ ﴿ بِنُوى جلد اصفي ٢٨١) \_ بي بات حضرت سفيان بن عييزرحمة الله عليد في بهى فرما كى ب قال سُفيان بن عُينانة : خَوج ابُوبَكُرِ بِهِلِهِ الآيَةِ مِنَ الْمُعَاتَبَةِ الَّتِي فِي قُولِهِ: إِلَّا تَنْصُرُوهُ (قَرْطِي طِد الصَّفِي الا)\_

حضرت علامه سير محمود آلوى عليه الرحمه في لا تحوزن كي تفير كرت موت بيركه كرانتهاء كردى كه: فَفَهَتَ اللَّهُ عِنْدَ النَّبِي ﷺ بِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ جَلَّ شَانُهُ لِعِنْ ثابت مواكه عشرت الوبكر صديق ﷺ كوني كريم ﷺ كى بارگاه مين ونى مقام ومرتبه حاصل ہے جوني كريم ﷺ كواپن ربكى بارگاه مين حاصل ہے (روح المعانی جلد واصفح ۸۹)۔

(٢) - الله تعالى فرما تا ب: وَسَيْحَ نَبُهَا الْاَتقىٰ لِين اوروه جَبْم سے دورر بے كا جوسب سے برامتق ہے (الیل: ۱۷) -

علامہ الوالحن واحدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: یَعْنِیْ اَبَا بَکْدٍ فِیْ قَولِ الْجَمِیْعِ لِیْنَ اَقْلَ ہے مراد الو برصدیق ہیں، یہ پوری امت کا قول ہے (النفیر البسط ۸۸/۲۴)۔

(٣)۔ الله تعالی فرماتا ہے: لا یستوی منگم من أنفق مِن قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اللهُ عَلَى مَن أَنْفَق مِن قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

تفیراین کیر میں ہے کہ ایمان والوں کواس میں کوئی شکن ہیں کہ اس آیت میں صدیق اکبرسب سے ٹاپ پر ہیں لَهُ الْحَظُّ الْاَوْفَوْ ۔ اور تمام انبیاء کی امتوں میں سے اس پڑل کرنے میں سیدوسر دار ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا (این کیٹر جلد م صفح ہم م م)۔ (م)۔ سیدنا صدیق اکبر کے تم دوں میں سب سے پہلے ایمان لائے (تر فدی: ۳۷۳۳)۔ (۵)۔ نی کریم ﷺ فرمایا: مَا دَعَوْثُ اَحَداً اِلَی الْإِسْلامِ اِلَّا کَانَتُ لَهُ عَنْهُ کَبُوةً وَ مَا تَوَدَّدَ فِيهِ يَعِیٰ مِل فِجَمَو بِمَن ذَکُوتُهُ لَهُ ، وَ مَا تَوَدَّدَ فِيهِ يَعِیٰ مِل فِجمَو بِمَن وَتَوَدُّهُ لَهُ ، وَ مَا تَوَدَّدَ فِيهِ يَعِیٰ مِل فِجمَو بِمَل وَ وَ مَا تَوَدَّدَ فِيهِ يَعِیٰ مِل فِجمَو بِمَل اسلام کی دعوت دی اس فے ٹال مول ، تر دداور تا فیر سے کام لیا سوائے ابو بکر کے ، جب میں فی اسکے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کیا تو اس فے بلاتا فیر قبول کیا اور تر دد نبیس کیا۔ اور ساتھ بی سے الفاظ بھی اسکے سامنے اپنی نبویۃ لابن اسحاق الم ۱۸۳۷، میرة نبویۃ لابن بشام الم ۲۵۲، دلائل الله وَ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰم اللّٰمِ مَنْ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم مَن عَنْ اللّٰم اللّٰ

(٢)۔ حفرت عامر تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس اسے پوچھا: لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیاتم نے حضرت حسان کا قول نہیں سنا؟

إِذَا تُذَكَّرُتَ شَجُواً مِنُ اَخِي ثِقَةٍ فَاذَٰكُرُ اَخَاكَ اَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اَتُقَاهَا وَ اَعْدَلُهَا إِلَّا النَّبِيُّ وَ اَوْفَاهَا بِمَا حَمَلا وَالثَّانِيُ التَّالِيُ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَالثَّانِيُ النَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَاوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّق الرُّسُلا

(ابن ابی شیبه ۱۸ ۲۲۸ ، الاستیعاب صفیه ۲۳۳ ، متدرک حاکم : ۲۳ ۲۹۰ ، طبر انی کبیر : ۱۲۳۹۸)۔ ترجمہ: جب تم ارباب وفاکی داستانِ غم چھیڑوتو اپنے بھائی ابو بکر کوضرور یادکرنا ، جو کچھاس نے کر کے دکھایا۔وہ نبی کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل اور قابلِ اعتاد تھا اور اپنی فرمہ داری کو سب سے زیادہ نبھانے والا تھا۔وہ دوسرے نمبر پرتھا ، نبی کے پیچھے تھا ، اسکی رسالت کی گواہی بڑی پہند بیدہ تھی ، رسولوں کی تقد این کر نیوالے پہلے لوگوں میں سے تھا۔

ان اشعار میں سیدنا صدیق اکبرے کے سات خصائص کا ذکر ہے۔

(2) \_ عَنُ سَعِيه بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ آبُو بَكْرِ الصِّدِيْقُ ﴿ مِنَ النَّبِي اللَّهِ الْمُسَيِّبِ مَالَ: كَانَ آبُو بَكْرِ الصِّدِيْقُ ﴿ مِنَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مَا وَكَانَ الْوَيْدِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ الْوَيْدِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ الْوَيْدِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ

ثَانِيُهِ فِي الْغَارِ ، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ ، وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَحَداً [مستدرك حاكم: ٤٤٦٣]\_

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی کریم ﷺ کے لیے وزیر کی طرح سے، حضور آپ سے تمام معاملات میں مشورہ لیتے سے، وہ اسلام میں آپ کے ٹانی سے، وہ غار میں آپ کے ٹانی سے، وہ قبر میں آپ کے ٹانی میں آپ کے ٹانی میں آپ کے ٹانی ہے، وہ قبر میں آپ کے ٹانی ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ کی کوان سے آگے نہیں جھتے ہے۔

اس ایک مدیث میں سیدنا صدیق اکبر اللہ کے سات خصائص فدکور ہیں۔

(۸)۔ آپ کے چہرے کے جمال کی وجہ ہے آپ کوعتی کہاجا تاتھا، نبی کریم ﷺ نے آپ کانام عتیق رکھالیعن جہنم ہے آزاد (طبرانی کبیر مدیث:۱۳۳۳)۔

(٩) عَنْ حَكِيْم بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ﴿ يَحْلِفُ لَلْهُ أَنْزَلَ اسْمَ آبِي الْمُ الْبِي السَّمَ آبِي السَّمَ الْبِي السَّمَآءِ الصِّدِيْقَ (المَّجُم الكبرلطمرانى: ١٣، جُمِع الروائد: ١٣٢٩٥) -

ترجمہ: حضرت حکیم بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کا کوشم کھا کرفر ماتے ہوئے سنا کہ: اللہ نے آسمان سے ابو بکر کانام' صدیق' نازل فرمایا۔

(١٠) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ هَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَرِجَ بِى إِلَى السَّمَآءِ فَمَا مَرَرُتُ بِسَمَآءِ إِلَّا وَجَدُّتُ فِيْهَا اِسْمِى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَ اَبُو بَكُو الصِّدِيْقُ خَلُفِى لِينَ جُصَرَ سان پراپنانا م محدرسول خَلْفِی لِین جُصِرً سان پراپنانا م محدرسول الله الله و الله علی (مندالی یعلی: ٢٢٠٠) -

(۱۱)۔ نی کریم ﷺ نے معراج کے بعد حفزت جریل امین علیه السلام سے فرمایا: میری قوم میری تقدیق نہیں کریگی۔ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ابو بحرصدیق آپی تقدیق کریں گے بَلی یُصَدِّقُکَ اَبُوْ بَکُو الصِّدِیْقُ (فضائل الصحابہ: ۱۱۱)۔

الم قرطى عليه الرحم لَكُت إلى : وَ أَجُمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَسْمِيَةِ آبِي بَكُرٍ الصِّلِيْقَ فَ عِلَى تَسْمِيةِ آبِي بَكُرٍ الصِّلِيْقَ فَ صِلِيْفَةً كَمَا ٱجُمَعُوا عَلَى تَسْمِيَةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولاً ، وَ إِذَا

ثَبَتَ هلَذَا وَصَحَّ آنَّهُ الصِّدِيْقُ وَ آنَهُ ثَانِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۲)۔ بوئے بوئے حصابہ کرام آ بکی ترغیب سے ایمان لائے: سیدنا عثمان غنی، سیدنا طلحہ، سیدنا دبیر، سیدنا عبدالرحلٰ بن زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا ابوعبیدہ بن جراح، سیدنا عبدالرحلٰ بن عوف، سیدنا ابوسلمة اور سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنهم (الریاض النصر ق: ا/ ۹۱)۔

(۱۳) ۔ آپ نے بہت سے غلاموں حفرت بلال ،حفرت عامر بن فہیر ہ،حفرت ام عمیس وغیر ہم کوٹر ید کر آئز ادکیا (الریاض العفر ق جلداصفی ۱۳۳۳)۔

(۱۴)۔ صاحب الرسول اللہ تو تمام ہی صحابہ کرام میہم الرضوان ہیں مگرجسکی صحابیت کا اٹکار کفر ہے وہ فقد ابو بکر صدیق کے ہیں اسلیے کرقر آن میں آپ کو صَاحِبِهِ کہا گیا ہے۔

(۱۵)۔ اگلی کابوں میں رسول اللہ کی تصویر مبارک کیساتھ حضرت ابوبکر کی تصویر بھی اسطرح بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کی تصویر مجلی اسطرح بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کی کے قدموں کو پکڑا ہوا تھا۔ اہل کتاب کاعقیدہ تھا کہ یہ حضور کی کے بعد آپ بھی کا خلیفہ ہے (طبر انی اوسط حدیث: ۱۳۲۸، طبر انی کبیر: ۱۵۱۸ ولائل اللہ بھی کا ۲۵۸ میں دیا ہے تھی ایس کی تھی ایس کی تھی کا ۲۵۸ میں کا دولائل اللہ بھی کا ۲۵۸ میں دولائل اللہ بھی کا ۲۵۸ میں دولائل کی دولائل کے دولائل کی کی تھی کا ۲۵۸ میں کی تھی کا کہ دولائل کی کی کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کی کا کہ دولائل کی کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کی کی کا کہ دولائل کی کارک کی کا کہ دولائل کا کہ دولائل کی کا کہ دولائل کا کہ دولائل کی ک

(۱۲)۔ آپ کے پارٹی جارٹی کی جارٹی صحابی ہیں: والدگرامی،خودصدیق اکبر، بیٹا اور پوتا رضی اللہ عنبم (المجم الکبیرحدیث: ۱۱)۔

(١٤) مردول ميل ني كريم الله كريس سيزياده محبوب تني ( بخارى: ٣٢٢٢) \_

(۱۸)۔ آپ کو تبیند لکا کر باند سے کی اجازت تھی ، رسول اللہ ﷺ نے فر مایا : جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا تبیند لمبار کھا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فر مائے گا، تو آ ابو بکر صدیت ہے نے عرض کیا: یارسول اللہ میرے تبیند کی ایک سائیڈ لککی رہتی ہے، رسول اللہ ﷺ فرمایاتم مکبری وجرے ایمانیس کرتے (بخاری: ٣١٢٥)\_

(۱۹)۔ ابو برصدیق کو جنت کے تمام دروازوں سے بکارا جائے گا( بخاری حدیث: ۱۸۹۷ء اسم ۲۳۷۲،۲۳۲۱)۔

(۲۰) آپ رضی اللہ تعالی عنداس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے (۲۰) متدرک حاکم حدیث: ۲۵۰۰)۔

(۲۱)۔ حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جب اپنے خطب فارغ ہوئے تو فرمایا: اے ابو بکر کھڑے ہوجا وَ اور خطاب کرو، ابو بکر کھڑے ہوگئے اور خطاب نے فارغ ہوئے تو فرمایا اور نی کریم ﷺ سے مختصر خطاب کیا، پھر جب ابو بکراپنے خطاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اے عمر کھڑے ہوجا وَ اور خطاب کرو، عمر کھڑے ہوگئے اور انہوں نے بھی خطاب فرمایا اور نی کریم ﷺ اور ابو بکر سے مختصر خطاب کیا (متدرک حاکم حدیث: ۲۵۵۷)۔ فک گان آو گ تح طیاب و دعا اِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ ( تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۵۵۳ و خراہ الی ابن عساکر) آپ الله اور اسکے دسول کی طرف بلانے والے پہلے خطیب تھے۔

(٢٢) حَنُ أَبِى الدُّرُدَآءِ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَعَنَنِى الدَّكُمُ فَقُلْتُمُ كَالَّهُ مَعَلَيْمُ اللَّهَ بَعَنِنِى الدَّكُمُ فَقُلْتُمُ كَالَبُكُمُ فَقُلْتُمُ كَالِهُ فَهَلُ اَنْتُمُ تَارِكُولِى صَاحِبِى (يَخُارَى مَديث: ٣٩٣٠،٣٧١) \_

ترجمہ: حضرت ابودرداء فضفر ماتے ہیں کہ نبی کریم فضنے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے جھے تم لوگوں کے پاس بھیجا تو تم سب نے کہاتم جھوٹے ہواور ابو بکر کہتار ہاوہ سچا ہے اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی۔ کیا تم لوگ ایسانہیں کرسکتے کہ میرے یار کو میرے لیار کو میرے لیے رہے دو؟

(٣٣) \_ عَنُ عُرُودَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو عَنُ أَشَدٌ مَا صَنَعَ الْمُشُرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مُنَا أَبِى مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ

فَ قَالَ: أَتَـقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمُ [غافر:٢٨] (يَخارى مديث:٣٨٥٧،٣١٤٨) \_

ترجمہ: حضرت وہ بن ذہیر فرماتے ہیں کہ: ہیں نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ بھے کے ساتھ سب سے بواظلم کون ساکیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن الی معیط نے آگر اپنی چا در آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کا شدت سے گلا دبانا شروع کر دیا، پھر حضرت ابو بکر بھی آئے اور اس کو دھکا دے کر آپ بھی سے دور کیا، پھر مید آ بے اور اس کے دھا کر تا چاہتے ہوکہ وہ کے دور کیا، پھر مید آ بے برحکی : کیا تم ایک مرو خدا کو (محاذ اللہ) اس لیے قل کرنا چاہتے ہوکہ وہ کہتے ہیں کہ میر ارب اللہ ہے حالانکہ یقینا وہ تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے چکتی ہوئی فٹانیاں لے کر آئے ہیں۔

بیرحدیث دیگر کتب میں تفصیلاً اس طرح فدکور ہے: حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنها سے بوجھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ برمشر کین کی طرف سے سب سے سخت دن کون سا آیا؟ فرمایا: ایک مرتبه مشرکین مجرح امیں بیٹے رسول اللہ اللہ اللہ علے بارے میں باتیں کردے تھے کہ يد بمارك بتول كواسطرح اسطرح كہتے ہيں۔اسى دوران رسول الله الله الله على حجد ميں داخل موئے۔وہ سب کوے ہوکر یو چھنے گئے کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں اسطرح اسطرح کہتے ہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں؟ وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے۔ایک آ دمی چیختا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچا اوركها: (ياصديق اكبر) اي صاحب كويني ابوبكرفوراً نكل كے اور انہوں نے زلفيس ركلى موئى تھیں،آپ مجد میں داخل ہوئے اور کیے جارہے تھے: تم لوگوں کا براہو، کیاتم اس مردِخدا کومعاذ الله قل كرنا جائع ہوجوكہتا ہے كەميرارب الله ہے اور تبہارے پاس رب كى طرف سے واضح نشانیاں لے کرآیا ہے، انہوں نے رسول الله الله الله الله الله علام کردیا۔ ابو بکر جب مارے یاس واپس آئے تو آپ اپن زلفوں میں سے جہاں بھی ہاتھ لگاتے تو بال اکھڑ کر ہاتھ مِن آجاتے تع ، اور آپ فرماتے تھے : تَبَارَ كُتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْا كُرَام (مندِميدى: ٣٢٣، نوادرالاصول: ٩ ٧٠١، مندِا في يعلى : ٥٢، حلية الاولياء جلداصفحة ٢٣، ٦٣، ) \_اسناده صحيح

يكى حديث متدرك مين سيدنا النس بن ما لك السيخة سيم وى باوراس كآخرى الفاظ بيرين : قَدَافُو ا : مَنْ هلذا ؟ قَالُوا : هذا ابْنُ أَبِي قُحَافَة الْمَجْنُونُ لِينَ لوگول نے لوچھا بيكون ہے؟ دوسرول نے جواب ديا بيا ابوقا فدكا بينا ہے، (محبوب كا) ديوان (متدرك حاكم حديث رقم: ۴۲۸٠ صَحِيعٌ وَافَقَهُ الدَّهْنِي) -

بیدواقد صدیق خصائص سے لبریز ہے، صرف مال ہی نہیں بلکہ جان کی بازی لگادیے

کےعلادہ ایک ایک سطر میں صدیق اکبری وفاداریاں اپنی انتہاء کوچھوری ہیں۔ مزیددیکھیے:

(۲۲)۔ صدیق اکبر البری کی مجھے کے بعد سب سے زیادہ بہادر سے سیدناعلی الرتفنی کے افر مایا: ابو بکرتمام لوگوں سے زیادہ بہادر جیں فَھلاَ الشّع عُلاَ الشّع عُلاَ اللّاس (جُمِع الزوائد :۱۳۳۳س)۔

(۲۵)۔ حضرت ابو بکرصدی سے کے بیٹے عبدالرحمٰن جگے بدراورا صدیش کا فروں کے ساتھ سے مانبوں نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو لاکارا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق صدیق کو ترول اللہ کھے نے فر مایا: مَتِّعن ابنی فیسک یعنی جمیں اپنی جان سے استفادہ کاموق دیجے (الاستیعاب صفح ااس)۔ مَتِّعنا بِنَفُسِک یَا آبًا بَکُو، اَمَا عَلِمُتَ اَنْک عِنْدِی بِمَنْزِلَةِ سَمُعِی وَبَصُوی (السیرۃ الحلیدة ۲/۲)۔

جب حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر مسلمان ہوئے توعرض کیا اباجان: جنگ بدر میں آپ کئی بازمیری تکوار کی زومیں آئے گرمیں نے آپ سے درگز دکیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: اگرتم میرے سامنے آجائے تو میں بھی درگز رنہ کرتا (سیرت حلبیہ ۴/۲ ۴۸)۔

حفرت ابو بحرصد این کے والدابو قافد نے نی کریم کے کشان میں بے ادبی کا تو آپ کے انہیں تھیٹر ماردیا جس سے وہ گر گئے، نی کریم کے عرض کیا تو آپ کے فرمایا: آئندہ الیامت کرنا ، انہوں نے عرض کیا: اللہ کا قتم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اسے قل کر دینا (درمنثور ۲/ ۲۹۷، سیرت حلبیہ ۲۵/۲۰)۔

(۲۷)۔ ججرت والی حدیث میں سیدنا صدایتی اکبر کے کم از کم سات خصائص موجود ہیں: نی کریم ﷺ نے صدایتی اکبر کواپنے ساتھ ججرت کے لیے منتخب فرمایا۔ رسول الله کاروزانہ منتج شام صدیق اکبر کے گھرتشریف لے جاتے تھے، ابن دغنہ نے صدیقی شان میں وہی الفاظ بولے جوسیدہ خدیجة الکبری رضی الله عنهائے پہلی وحی کے نزول کے وقت نبی کریم ﷺ کی شان میں بولے تھے،صدیق اکبرنے دنیائے اسلام کی پہلی مجد مکہ شریف میں اپنے گھر میں بنائی تھی، صدیق اکبر کے قرآن پڑھنے پر کافروں کی عورتیں اور یجے آپ پر پروانہ وارگرتے تھے،صدیق ا كبرنے اللہ كے ذم ير مجروسه كيا اور ابن دغنه كا ذمه واپس كرديا، صديق اكبرنے سواري كے لیے دواونٹنیا ن خریدیں اورانمیں خصوصی غذا کھلاتے رہے ( بخاری حدیث: ۲۲۹۵،۵۰۴۵)\_ (٢٦)۔ جرت کی رات صدیق اکبر بھی نبی کریم بھے کے آگے چلتے بھی چیچے چلتے بھی دائیں چلتے اور بھی باکیں چلتے تھے،رسول اللہ ﷺ فے فرمایا: ابو بکرید کیا ہے؟ عرض کیایارسول الله سامنے ے دشمن کا ڈرلگتا ہے و آ کے سامنے آ جاتا ہوں، جب آ کے چیچے سے دشمن کا ڈرلگتا ہے تو پیچھے آ جا تا ہوں ، ای وجہ ہے بھی دائیں اور بھی بائیں ہوتا ہوں تا کہ آپ کونقصان نہ پہنچے۔اس رات رسول الله الله الكليول كيل حلة رجحى كرقدم نازك حيل كن ، جب الويكر في بيد يكها تو آپ کواینے کندهوں پراٹھالیااوردوڑ پڑے حتی کہ غارتک لے آئے اورا تاردیا (الوفاصفی ۲۳۷)۔ (٢٧)۔ جرت كے موقع ير كفارنے نبى كريم الله اور صديق اكبركو پكرنے والے كے ليے انعام مقرر كيا (متدرك حاكم حديث: ٢٢٨١)\_

(۲۸)۔ صلح حدید بید کے موقع پرسیدنا فاروق اعظم کے جب حضرت ابوجندل کی سفارش کی تو رسول اللہ کے نے جب حضرت ابوجندل کی سفارش کی تو رسول اللہ کے تو رسول اللہ کا رسول ہوں ، میں اسکی نافر مانی نہیں کرتا اور وہ میر المددگار ہمائے ۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم کے نے حضرت صدیق اکبر کے سے بات کی تو انہوں نے بھی بالکل وہی الفاظ دہرائے جورسول اللہ کے فرمائے سے کہ: إِنَّهُ لَسَولُ اللّٰهِ کِلُوسُ مَا لَكُمْ مِنْ مُعْصِى رَبَّهُ وَهُو نَاصِرُهُ النح (بخاری: ۲۷۳۱)۔

(۲۹)۔ نی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے ہر کی کے احمانوں (لیعنی خدمت) کا بدلدوے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے (تر فدی حدیث: ۳۲۲۱)۔

(٣٠)- آپ، آپ، جان اور مال سے نی کریم الله کی خدمت میں سب سے آگے تھ ( بخاری

مديث: ١٢٧)\_

(۳۱)۔ آپ نے مبدنبوی کی جگہا پنی جیب سے خریدی (شرح النووی:۲۰۰/۲)۔ (۳۲)۔ صدیق اکبرنے گھر کا ساراسامان رسول اللہ ﷺ پرقربان کر دیا اور حضرت عمر ہے نے فرمایا: اللہ کو تتم میں کمی معاملے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا وَ السلّبِهِ لَا اَسْبِقُهُ اِلَىٰ شَيءِ اَبْداً (تر فدی حدیث: ۳۱۷۵)۔

ای موقع پرصدیق اکبرے نی کریم ﷺ نے پوچھا کہ گفر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا: اَبْقَیْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لِینَ مِن ان کے لیے الله اوراس کا رسول چھوڑ کرآیا ہوں (تر مُدی حدیث: ۳۱۷۵، ابوداؤد: ۱۲۷۸)\_

صوفیاءفرماتے ہیں کہ بیسب سے پہلاصوفیا نہ جملے تھا جوصدیق اکبر کی زبان پر آیا۔ (۳۳)۔ نبی کریم ﷺ آپ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہو (مصنف عبدالرزاق حدیث: ۲۰۳۹۷)۔

(۳۴)۔ بُنِنِیَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَرِیْتُ شَّ، فَکَانَ فِیْهِ وَأَبُوْ بَکُو ﷺ مَا مَعَهُمَا غَیُرُهُمَا یعیٰ بدر کی جَنگ مِی نِی کریم ﷺ کے لیے عرشہ تیار کیا گیا، ای میں ابو بکر صدیق ﷺ مے ، دونوں کے سواءاورکوئی نہیں تھا (دلائل النوق للبہقی حدیث: ۹۴۱)۔

(٣٥) - عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ﷺ قَالَ: قَالَ النّبِي ﷺ يَوُمَ بَدُرٍ: اَللّٰهُمْ إِنِّي اَنْشُدُکَ عَهُدَکَ وَوَعُدَکَ، اَللّٰهُمْ إِنْ شِفُتَ لَمْ تُعْبَدُ فَأَخَذَ أَبُو بَكُو بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسُبُکَ فَعَدَرَجَ وَهُو يَقُولُ: سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ اللّٰهُ بُرَ [القمر: ٤٥] ليخ حفرت ابن فَخرَجَ وَهُو يَقُولُ: سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ اللّٰهُ بُرَ [القمر: ٤٥] ليخ حفرت ابن عالم بول عباس ﷺ فرمات بيل كه بي كريم ﷺ في غزوه بدرك دن بيدعا فرمائى: الله! بيل تير مسلمان ناكام بول سائة تيرامير عباده بيش كرتا بول الله! الرّوع إلى اليل حفرت ابو بكر ﷺ آپ كالله ورع في النها كردى با تحد دنيا ميل ) تيرى عبادت نهيل كي جائے گى ، پي حفرت ابو بكر ﷺ آپ كالم وي باتھ مبارك پكر ليا اورع في كيا وي الله اتناكا في ج (آپ نے دعا فرمائے ميں انتها كردى باتھ مبارك پكر ليا اورع في كيا: يا رسول الله اتناكا في ج (آپ نے دعا فرمائے ميں انتها كردى با به يكون بي بي تيت پر هور ہے تھے عنقريب كفاركا

الشكر فلست كهائ كااوربيسب پيني پھيركر بھاكيس كے (بخارى مديث: ٣٩٥٣)\_

اس حدیث میں صدیقی خصائص کاسمندرموجود ہے۔

(٣٧) فَتْحَ مَدَ كَمُ مُوقِع بِسِينَ الو بَرَصِد اللهِ اللهِ الدِّرَا في سِينَ الوقاف اللهِ والدِّرَا في سِينَ الوقاف اللهِ والدِّرَا في سِينَ الوقاف اللهِ قَبُول كران كِيلِيَ لِيكُر في كريم اللهِ في خدمت على حاضر بوئ آپ الله في فر مايا: في الله الله على فر مداري في كرآ كِي پاس آت بفر مايا: باس جائ كاموقع ديا بوتا ،صد اين اكبر في عرض كيا: بيا في ذمد داري في كرآ كِي پاس آت بفر مايا: جمين الكالحاظ بها في بين سَعْدِ السَّاعِدِي في قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَكُرَهُ واللهُ يَكُرَهُ اللهُ اللهُ يَكُرَهُ اللهُ اللهُ يَكُرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُرَهُ اللهُ الله

(٣٨) عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعَدِ السَّاعِدِي الله على على المار وسول الله وهذا إن الله يعدون أَنْ يُسَخَطَّقَ أَبُو بَكُرٍ لِعِنَ الله تعالى تا يهند كرتا به كدابوبكر سي كوئى غلطى مو (المعجم الاوسط للطمراني كما في مجمع الزوائد حديث: ١٣٣٨م اكنز العمال جلد الصفحة ٢٥)-

(٣٩) لَوُوُذِنَ اِيْسَانُ آبِي بَكْرٍ بِإِيْمَانِ الْعَالَمِينَ لَرَجَعَ لِيَّنَ الرَابِوبَرَكَا ايمَانَ مَا م جَهَانُولَ كَايُمَانَ كَمَا تَصَوَّلًا جَائِقًا لِوبَمَرَكَا ايمَانَ بَعَارَى هِ (ابْنَ عَدَى حديث: ١٠٠١، مِنُ حَدِيْثِ ابْنِ عُسَرَ بِالسُنَادِ ضَعِيفٍ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ حديث: ٣٦ مَوْقُوفًا عَلَىٰ عُمَرَ بِإِسُنَادٍ صَحِيْحٍ ، فَضَائَل الصحابِ حديث: ٢٥٣ بِسَنَدٍ آخَر) -

اس ایک مدیث میں صدیقی خصائص کی انتہاء کردی گئی ہے۔

(٣٠) عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ ﷺ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَمُشِى اللّهِ ﷺ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَمُشِى اللّهِ ﷺ أَبَا الدَّرُدَاءِ تَمُشِى قُدَّامَ رَجُلٍ لَمْ تَطُلَعِ بَيْنَ يَدَى النّهِ مَسُ بَعُدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَىٰ رَجُلٍ افْضَلَ مِنْهُ (فَضَاكُل الصحابِ مديث: ١٣٥١، أَجْم الاوسط الشّمُ سُ بَعُدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَىٰ رَجُلِ افْضَلَ مِنْهُ (فَضَاكُل الصحابِ مديث: ١٣٥١، أَجْم الاوسط للطمر انى مديث: ٢٠٥٥، جُمِع الروائد مديث: ١٣٣١) -

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ فضر ماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ فلف نے حضرت ابو درداء پی کوصد ایق اکبر پی کے آگے چلتے دیکھا تو فر مایاتم اس مخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہتر مخف پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔

(٣١) - بربن عبرالله مرنى تا بحى رحمة الله علية فرمات بين: إنَّ أَبَا بَكُو لَمُ يَفُضُلِ النَّاسَ بِاللَّهُ كَانَ الْحَثَوَهُمُ صَلَاقً وَصَوْماً ، إنَّهُ الله عليه بشيء كَانَ فِي قَلْبِهِ يَحْى الهِ بَرَزياده فَما ذول اور دوذول كى وجه سے اوگول سے آگے بیں تکلے بلكه الس داذكى وجه سے آگے تکلے بیں جو ان كے سينے بين ہے (فضائل الصحابة: ١١٨، نوادر الاصول: ١٢٦٩) - إسنادُهُ صَحِيتُ اِن كے سينے بين مديق اكبر الله السامت بين سے اس امت برسب سے زيادہ مهر بان تھے (٣٢) - سيدنا صديق اكبر مله السامت بين سے اس امت برسب سے زيادہ مهر بان تھے (ترفرى حديث: ٣٤٩) -

(٣٣)۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حمال بن ثابتﷺ کوآپ کی منقبت پڑھنے کا تھم دیا، فرمایا: قُلُ حَتْنی اَسُمَعَ لیعنی سنامیں سننا جاہتا ہوں (متدرک ِ حاکم: ٣٣٦٨)۔

(۳۴)۔ صلح حدیدیے موقع پر جب عروہ بن مسعود نے ٹی کریم شاسے کہا کہ: آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ جا کیں گئے۔ آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ جا کیں گے، توسیدنا صدیق اکبرنے اس سے فرمایا: اُفْ حُسُ سُ سُطُوَ اللَّاتِ، اَنْ حُسُنُ نَفِوْ عَنْهُ وَ نَدَعُهُ لِعِنْ البِحْ بُت لات کا حسب عادت جا کر پیشاب پی، کیا ہم آپ شائے سے بھا گیں گے اور آپ شاکوچھوڑ دیں گے؟ (بخاری: ۲۷۳۱)۔

امام احمد نے بیالفاظ بھی روایت فرمائے ہیں کہ: مَعَاذَ اللَّهِ اَنْ یَّخْتَلِفَ الْمُوْمِنُوْنَ عَلَى اَبِيْ بَكُو ِ لِيَّنَ اللَّهِ كَا بِيَاهُ كَهُمُو مِيْنَ الوِبَرِيا خَلَاف كريں (فضائل صحابہ: ۲۲۷)۔

اس حدیث میں کئی خصائف ہیں جن کی قوت الفاظ دنیائے اسلام پر بھاری ہے۔ (٣٦) حضرت ابوموي اشعري ففرمات بي كه ني كريم فلك كوتكليف شديد موكى ، تو فرمايا: مُرُوا أَبَا بَكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ الوبكرية بَولوكولكونماز برُهائ ،حفرت عاكشية عرض كياوه زم دل والے آ دی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، فر مایا: ابو بکر سے کہولوگول کونماز پڑھائے۔ام الموشین نے وہی بات دہرائی ،تو فر مایا: ابو بکر سے کہہ لوگول كونماز يردهائے ، تم لوگ يوسف كزمانے واليال مو، پھرقاصدائے ياس كيا اورانهول نے نى كريم ﷺ كى حيات طيبه بين لوگول كونماز پڙھائى (بخارى حديث: ١٤٨،مسلم ٩٣٨)\_ (٧٧)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی قوم کوزیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجود گی میں کوئی دوسرا المحت كرائ (ترندى مديث:٣١٧٣)\_ (۲۸)۔ آپ کے نی کریم کھی حیات طیبہ میں سترہ نمازیں پڑھائیں (فتح الباری ۱۹۳/۲۶)۔ (٢٩) \_ قرآنِ مِن آ پُوسب سے بوامقی کہا گیا ہے وسینجنیها الاَتقی (الیل:١١) اس آیت سے صدیق اکبر کا افضل، أعرف اور أعلم ہونا ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احدرضاخان بریلوی رحمة الله علیه لکھتے ہیں: جب صدیق اکبراس امت کے سب سے برے متق میں تولازم ہوا کہ آپ بی اللہ کے سب سے بڑے عارف ہوں (الزلال الأقلى صفحہ ١٨)\_ (٥٠)۔ آپ خوابول کی تعبیر کے سب سے بوے ماہر تھ (الریاض النصر ة ١/٥٩)۔ (۵۱)۔ آپ علم الانباب کے سب سے بڑے ماہر تنے (مسلم حدیث: ۱۳۹۵)۔ (۵۲) نی کریم ﷺ نے حفرت حمال بن ابت کو حکم دیا کہ ابو بکر سے اپنی نعتیں درست كرواكين (معلم مديث: ١٣٩٥)\_ (۵۳) آپ نے سب سے پہلے قرآن جمع فرمایا (بخاری مدیث: ۲۹۸۷)۔ (۵۴) نی کریم ﷺ نے جس تکلیف میں وصال فرمایا ای دوران این سرمبارک پرپی بالدسع موسة تكاورمنر يرتشريف فرماموسة، اورالله كي حدوثناء كم بعدفر مايا: إِنَّ اللَّهَ حَيَّرُ عَبُدًا بَيُنَ اللُّذُنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنُدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَىٰ أَبُو بَكُو ﴿ فَقُلُتُ فِي نَفُسِي مَا يُبُكِي هِلَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنُ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنُدَهُ فَاحْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكُرِ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكُر لَا تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُرِ وَلَوُ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذُتُ أَبَا بَكُرٍ وَلَكِنُ أُخُوَّةُ الْإِسُلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدًّا إِلَّا بَابُ أَبِي بَكُو ( يَخَارَى حديث: ٣١٧، ٣٦٨، مسلم حديث: ١١٤٠)\_ ترجمہ: الله تعالی نے ایک بندہ کو دنیا کے درمیان اور جواللہ کے پاس ہے اسکے درمیان اختیار دیا پس اس بندے نے اس کو اختیار کرلیا جو اللہ کے پاس ہے، سوحفزت ابو بکر درونے لگے تو حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ول میں کہا: اس بزرگ کو کیا چیز راا رہی ہے، اگراللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جواللہ کے پاس ہے اس میں اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اس کو اختیار کرلیا ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ پس رسول اللہ بھائی وہ بندے تھے اور حفرت ابوبكر الهجم سب سے زیادہ علم والے تھے، آپ اللے نے فرمایا: اے ابوبكر! تم مت رو، بے شك لوكول مين سب سے زيادہ اپن صحبت اور مال سے ميرى خدمت كرنے والا الوكر بے اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بر کو خلیل بناتا ،لیکن اسلام کے اعتبار سے بھائی مونے كارشتداوردوى اپنى جگه قائم ہے، مجديس كوئى دروازه باقى نہيں ركھا جائے كا مراس كو بندكرديا جائے گاسوائے ابو بکر کے دروازہ کے۔

اس مدیث میں صدیق اکبر کے کی خصائص فرکور ہیں۔ اس مدیث کے پیشِ نظر اور امامت والی مدیث کے پیشِ نظر اور امامت والی مدیث کے پیشِ نظر علماء نے پوری امت کا اجماع بیان کیا ہے کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں (این بطال:۱۵/۲)، فتح الباری لا بن رجب: ۱۸/۲ اادالا بانہ من اصول الدیا نداز امام ابوالحن اشعری صفحہ ۱۵۰۵، منہاج النہ: ۱۸/۲۱، فقادی شامی:۵۵۲/۵)۔

یمی ہے وہ خطبہ جونی کریم ﷺ کا آخری خطبہ ہے، جو ججۃ الوداع کے تین ماہ بعد مسجدِ نبوی میں دیا گیا، آخری یا دگرنے کے قابل ہے۔ نبوی میں دیا گیا، آخری یا دگرنے کے قابل ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ﷺ (اپنے زمانے میں) تمام

انبانوں سے بڑے عالم تھے إنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ (مندِاحد:٢٢٢٣٢)\_

(۵۲)۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ نی کریم بھی کوکہاں دفن کیا جائے، اس بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مگرصدیق اکبرنے بتایا کہ: میں نے نبی کریم بھی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہال وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں (قرطبی جلد مصفحہ ۲۲۰، ابن ملجہ حدیث: ۱۹۲۸)۔

علامه سيوطى عليه الرحمة لكصة بين كه: وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ اَعُلَمَهُمُ بِالسُّنَةِ ، كَمَا وَجَعَ اللهِ الصَّحَابَةُ فِي عَيْرِ مَوْضِعٍ يَبُوزُ عَلَيْهِمْ بِنَقُلِ سُنَنِ عَنِ النَّبِي عَلَى يَحُفظُهَا وَجَعَ اللَّهِ الصَّحَابَةُ فِي عَيْرِ مَوْضِعٍ يَبُوزُ عَلَيْهِمْ بِنَقُلِ سُنَنِ عَنِ النَّبِي عَلَى يَحُفظُهَا هُو وَيَسْتَحُضِوُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ النَّهَا لَيُسَتُ عِنْدَهُمْ يَعِينَ ابوبرصد يَن النَّبِي مَعَلَى المَعابِينِ المُعابِينِ عَنْدَهُمُ يَعِينَ ابوبرصد يَن النَّهِ مَعَالِم عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

(۵۷)۔ نی کریم ﷺ نے ایک عورت سے فرمایا کداگر آئندہ آؤاور جھے نہ پاؤٹو ابو بکرے ل لینا (بخاری حدیث: ۲۲۷؍مسلم حدیث: ۹۱۷۹)۔

(۵۸)۔ آپ شے نے بی کریم شے کے وصال کے بعد آپ شے کے لوگوں سے کئے ہوئے وعد کے بوئے وعد کے بوئے وعد کے بوئے وعد کے بوئے وعد کے باتر کیاری: ۱۳۳۷)۔ (۵۹)۔ مرتدین اور منکرین فتم نبوت کا مقابلہ کیا (بخاری: ۱۳۹۹،۱۳۹۹)۔

(۲۰)۔ سیدالمرسین کے حصال شریف کے بعد مرقدین نے ڈکو ہو سے سے انکارکیا تو سیدنا صدیق اکبر کھنے فرمایا: وَاللّٰهِ لَافَاتِلَنَّ مَنُ فَرُق بَیْنَ الصّلوةِ وَالزَّکوةِ یعنی جسنے نمازاور زکوۃ میں فرق سجما اللہ کا تم میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ باقی صحابہ کرام علیم الرضوان اس بات کو بھونہ سکے۔ پھر بحث مباحث کے بعدان پرواضح ہوگیا کے صدیق اکبری پر ہیں۔ الہذاسب نے صدیق اکبری بات کی طرف رجوع فرمایا۔ قال عُمَوُ کھنا: فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلّٰا اَنُ قَدُ شَوَ اللّٰهُ مَا مُو اِلّٰا اَنُ قَدُ شَوَ اللّٰهُ صَدِيق اکبری بات کی طرف رجوع فرمایا۔قال عُموُ کھنا: فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلّٰا اَنُ قَدُ شَوَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُو اِلّٰهِ مَا هُو اِلّٰهِ اَنْ قَدُ شَوحَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُو اِلّٰهِ اَنْ قَدُ شَوحَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا مُو اِلّٰهِ اَنْ قَدُ شَوحَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُو اللّٰهِ مَا مُو اِللّٰهِ مَا مُو اللّٰه اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُو اللّٰهِ مَا مُو اللّٰهِ مَا مُو اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُو اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهُ وَ کَانَ سَبَا اللّٰلِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ کَانَ سَبَالُ ہُو کَانَ سَبَالُ ہُو کَ اللّٰهُ ال

(۱۳۳) - قرآن وسنت میں سب سے زیادہ تعقیل کے صینے آپ کے لیے استعال ہوئے ہیں مثلاً: اَعْظَمُ دَرَجَةُ (الحدید: ۱۰)، اَلاَتُقیٰ (الیل: ۱۷)، اَفْصَلُ الْاُمَّةِ (الوداؤد: ۲۲۸٪)، اَخْسُرُ السَّحَابَةِ (بخاری: ۲۲۸٪)، اَخْسُرُ السَّحَابَةِ (بخاری: ۳۲۸٪)، اَخْسُرُ السَّحَابَةِ (بخاری: ۳۲۸٪)، اَخْسُرُ السَّمَافِةِ (متدرک اَمَسُنُ السَّنَاسِ عَلَىٰ رَسُولِ السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَارَةِ السَّرَاكِ السَّمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ نے فرمایا: الله کی فتم مجھےا پئی گردن کٹوادینا منظور ہے مگر میں اس قوم کاامیر نہیں بن سکتا جس میں ابو بکرموجود ہو ( بخاری: ۱۸۳۰ )۔ سیدنافاروق اعظم شخف سیدناصد این اکبر کے سربہ بوسد میااور فرمایا: آنا فِلَداءُ کَ، وَلَوُلَا ٱنْتَ لَهَلَکُنَا لِعِنی میں قربان جاؤل ، اگر آپ نه ہوتے تو ہم ہلاک ہوجاتے (الریاض النظر ة جلداصفی ۱۳۸)۔

سیدناعلی المرتفی کے جیں۔
سیدنا ابو ہریرہ کے فرمایا: وَاللّٰهِ الَّذِی لَا اِلْمَهَ اِلَّا هُمَو ، لَو لَا اَنَّ اَبَابَكُو
سیدنا ابو ہریرہ کے فرمایا: وَاللّٰهِ الَّذِی لَا اِلْمَهَ اِللّٰهُ هُمَو ، لَو لَا اَنَّ اَبَابَكُو
اُسُتُخُلِفَ مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِعِی اللّٰہ کُتم جس کے سواء کوئی معبود نہیں ، اگر ابو بحر فلیفہ نہ بنائے جاتے
تواللہ کی عبادت نہ کی جاتی (الریاض الصرة جلد اصفحہ ۱۲۸)۔

ابھی ہم نے صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الله عنہما کے اکھے خصائص کا ذکر نہیں کیا جن میں اس مت کا کوئی تیسرافر دشامل نہیں ۔ خلفاء علاقہ کے خصائص جن میں کوئی چوتھا شامل نہیں ۔ اگر ، اور خلفاء اربعہ کے خصائص جن میں کوئی پانچوال شامل نہیں ، مگر ابو بکر صدیق ہر جگہ شامل ہیں۔ اگر ، مناقب شار کرتے وقت اس تکتے کوذ ہن میں رکھیں گے تو انشاء اللہ چیٹم تحقیق روش ہوجا کیگی۔ مناقب شارک تریز! خصائص صدیق نمبر دیکر تکھتے ہوئے نمبروں کو سنجالنا مشکل ہوگیا ، صرف اے کاری شریف میں ہی آپ کے 'خصائص' کی تعداد ہیں (۲۰) سے زیادہ ہے ، یہ تو صرف خصائص کی بات ہے جبکہ سید ناصدیق اکبر کے مناقب گنے سے علماء عاجز آ چکے ہیں۔

امام نووى رحت الله عليه لكصة بين:

☆.....☆

#### كتاب اسى المطالب مين شان صديق اكبر

امام شمس الدین محمد بن الجزری دحمد الله متوفی ۱۳۳۸ هف خوارج کا مقابله کرنے کے لیے سیدناعلی المرتفظی کے مناقب پر کتاب استی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب تحریر فرمائی، الله کریم انہیں جزائے خیر عطافر مائے لیکن ای کتاب میں شان صدیق اکبراورا فضلیت معدیق اکبر پر بھی اس قدراحادیث لے آئے کہ حیران کردیا، تاکہ کوئی محض مناقب مرتفظی کریم کی آٹے میں غلط فائدہ نہا تھائے اورا فضلیت شیخین کے اٹکار کا دروازہ نہ کھلے۔

امام جزری نے اسن المطالب میں پچپانوے (۹۵) احادیث اور اقوال بیان فرمائے ہیں،
لیکن کی صاحب نے اس کی اردوشرح کے بہانے ۹۵ میں سے صرف "۵۵" احادیث واقوال کی
شرح کی ہے جس میں پوری امت اور خود امام جزری کے عقیدے سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ہم نے
اصل کتاب اسن المطالب دیکھی تو واضح ہوا کہ ان (۵۵) احادیث واقوال کے اندر بھی اور ان سے
اصل کتاب اسن المطالب دیکھی تو واضح ہوا کہ ان (۵۵) احادیث واقوال کے اندر بھی اور ان سے
آگے مزیدا فضلیت صدیق اکر اور روباطل پر واضح احادیث آرتی تھیں۔ کتاب اسی المطالب میں
روباطل پر احادیث اور شان صدیق اکبر پر احادیث ملاحظ کریں:

(۱)۔ امام جزری بخاری شریف کے والے سے مدیث لکھتے ہیں: اَمَرَ فِی مَوْضِ مَوتِهِ بِسَلّةِ الْاَبُوابِ إِلَّا بَابَ اَبِی بَکْرِ الصِّلِیْقِ لِین نی کریم اللّه نے وفات شریف کی تکلیف میں تمام دروازے بند کردیے کا تکم دیا سوائے ابو بحرکے دروازے کے (ای المطالب مدیث نمبر ۲۰)۔

کتاب کے مؤلف امام جزری خوداس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیے مم صدیقی خلافت اور امامت کے پیشِ نظرتھا (اسی المطالب صفی ۲۳)۔

(٢) \_ المام جزرى رحمة الشعليد في كتاب الخالب صفحه ٣٦ رعنوان باعدها به كد:

مُبَايَعَةُ عَلِيِّ لِآبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرَ لِين سِيناعلى كاسيدنا ابو بكر وعرك بيت كرنا

اس عنوان کے تحت حدیث لکھتے ہیں کہ: مُسرُوا اَبَا بَکو پُصَلِّی بِالنَّاسِ لِعِیٰ ابو بکر سے کھولوگوں کونماز پڑھائے (اسٹی المطالب حدیث: ۳۹)۔ ای مقام پرسیدنامرتھی کریم فرماتے ہیں کہ: ہم نے خوب خور کیا، پس جےرسول اللہ فلے نے ہمارے دین کے لیے بعلی پند کرلیا (اسن الله فلا اب مدیث نمبر ۳۹)۔

(٣)۔ سيدناعلى فضف نے سيدنا صديق اكبر فضد روايت كيا ہے كرسول الله فلف نے فرمايا: مَا مِنُ رَجُلٍ يُصِينُ بُ ذَنُها فَيَتَوَضَّا ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِلَّا خُفِ لَهُ يَعِيْ جب بَعِي كُولَى بنده كَانُ كَر بِيتُ فِي وَضُوكر كے دور كعتيں پڑھے اور اللہ سے استغفار كرے واللہ اسے ضرور بخش دے كا (اسى المطالب حدیث نمبر ٣٨)۔

اس مدیث میں سیدناعلی الرتضی کے ک سندنی کریم کا تک صدیق اکبر کے واسطے سے پہنچ رہی ہے اور اس میں یہی شان صدیق اکبرواضح کی گئی ہے۔

امام جزری لکھتے ہیں کہ: میری سندسیدنا ابن عباس شکت جاتی ہے، وہ نی کریم ﷺ، پھرابو بکر، پھرعمر، پھرعثان اور پھرعلی المرتفظی رضی الله عنهم کی صحبت میں رہے، بیسندسب سے اعلیٰ اور مضبوط ہے (اسنی المطالب صفح ۸۳)۔

(۵)۔ حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہیں لوگوں میں کھڑا تھا، لوگ عمر بن خطاب کے لیے الله سے دعا کررہے تھے اور آپ کواپئی چار پائی پررکھا گیا تھا، ایک آ دمی میرے پیچھے تھا جس نے اپنی کہنی میرے کندھے پررکھی ہوئی تھی، وہ کہدر ہا تھا: الله تھے پررحمت فرمائے، جھے یقین تھا کہ الله کھے تیرے دونوں یاروں سے ملا دےگا، میں رسول الله بھے کو کثر ت سے فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ: میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر کے، جھے یقین تھا کہ الله کھے ان دونوں سے ملادےگا۔ میں نے پیچھے مڑ کرد یکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے (اسی المطالب حدیث نمبر ۲۵)۔

(٢) ١١م جزري صفيه الرعنوان قائم كرتے ہيں:

اَبُو بَكُرٍ وَّ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ اَهُلِ الْجَنَّةِ پُرمديث لَكُ مِنْ إِنَّ عَلِيُّ هَذَانِ سَيِّدَا النَّاسِ لِكُهُوْلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ وَهَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيُنَ لِيمْ العَلَى الو مَراور عمر دونوں نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں کے سروار بیں اہلِ جنت کے بوڑھے ہوں یا جوان ہول (ائی المطالب حدیث: ۲۹)۔

اس حدیث میں سیدنا ابو بکر وعمرضی الله عنها کونبیوں کے بعد بوری انسانیت کے سردار سَیّدا المناس قراردیا گیاہے، جنتی بوڑھوں کے سرداراور پھرجنتی نوجوانوں کے بھی سردار کہا گیاہے، اور حاشیے میں طارق طعطاوی کہتے ہیں کہ حدیث مجھے ہے۔

(2)۔ نی کریم ﷺ فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی انہیں رافضی کہا جائے گا،وہ اسلام سے فکل چکے ہوں گے (اسی المطالب حدیث نمبر ۷۰)۔

ایک حدیث اس طرح بھی ہے کہ: یَنتَجِلُوْنَ حُبَّ اَهُلِ الْبَیْتِ لِعِن بِيلوگ الل بيت کی محبت کا بہانہ کریں گے (طرانی کبیر حدیث نمبر ۱۲۸۲۲)۔

(A)۔ المام جزری نے صفح الم پہا قاعدہ عنوان قائم کردیا کہ:

## ٱلْمَسُحُ عَلَى النُحُفَّيْنِ لِيَّ الْمُفَّيْنِ لِيَّ الْمُفَّيْنِ لِيَّ الْمُفَّيْنِ لِيَّ الْمُفَّيِّنِ

یمال صدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسافر تین دن اور تین را تیں ، تیم ایک دن اور ایک رات سے کرے (ائن المطالب حدیث نمبر ۸۱)۔

اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصداس قاعدے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ: اہل سنت کی علامت بیہے کہ ابو بکر وعمر کو افضل جانو ،عثان اور علی سے محبت کر دادر موز دں پرمسے جائز سمجھو (شرح عقائد نشی صفحہ ۵۵، پمکیل الایمان صفحہ ۷۸، فیآد کی رضو میجلد ۹ صفحہ ۱۲)۔

(9)۔ رسول اللہ وظائے فرمایا: میرے دوش کے جارکونے ہیں، ایک ابو بکر کے ہاتھ ہیں ہوگا، دوسراعمر کے ہاتھ ہیں، تیسراعثان کے ہاتھ میں اور چوتھاعلی کے ہاتھ میں۔ جوابو بکر سے محبت کرتا ہوگا اور عمر سے بخض رکھتا ہوگا ابو بکرا سے نہیں ہلائے گا، جوعمر سے محبت رکھتا ہوگا اور ابو بکر سے بغض رکھتا ہوگا عمرا سے نہیں ہلائے گا۔ جوعثان سے محبت کرتا ہوگا اور علی سے بغض رکھتا ہوگا عثان اسے نہیں ہلائے گا۔ جوعلی سے محبت کرتا ہوگا اور عثمان سے بغض رکھتا ہوگا علی اسے نہیں ہلائے گا۔ اور جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کی اس نے حق واضح کیا، جس نے عثمان کے بارے میں اچھی بات کی وہ اللہ کے نورسے چمک اٹھا، جس نے علی کے بارے میں اچھی بات کی اس نے مضبوط ری کو پکڑا جو ٹوٹ نہیں سکتی ، جس نے میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی وہ مومن ہے (اسی المطالب صفحہ ۸۸)۔

اس مدیث کو ذراغورہ پڑھیں ،اس میں چاریار مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے، شیخین کی جوڑی الگ اورختنین کی جوڑی الگ بیان ہوئی ہے، پھرتمام سحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔

بوں ہیں ہورو یہ ہی دوں مصیبالرحمہ نے سیدناعلی الرتضای کے بارے میں افراط و تفریط کرنے والوں

کے بارے میں بھی حدیث بیان کردی کہ: اے علی آپ کی مثال تعینی ہے۔ ان سے یہودیوں

نے بغض رکھاحتی کہ ان کی ماں پر الزام لگا دیا اور ان سے عیسا نیوں نے محبت کی اور ان کواس مقام

پر مانا جس کے وہ حق وار نہیں تھے۔ پھر سیدنا علی المرتضای ہے نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو
طرح کے آ دی ہلاک ہوجا کیں گے۔ حدسے زیادہ محبت کرنے والا جو میری شان اس طرح برخصا

پڑھا کر بیان کرے گا جس کا میں حق وار نہیں ہوں اور جھے سے بغض رکھنے والا جے میرا بغض مجبور

محبت میں بہی زیادتی بگاڑ پیدا کرتی ہا اورسیدنا علی المرتضی کے اس سے دیگر مقامات پر بھی مُنع فرمایا ہونیا اللہ ہم العن کُل مُنعِضِ لَنَا وَ کُل مُحِبِ لَنَا عَالِ لِیمی مقامات پر بھی مُنع فرمایا ہونی اللہ ہم سے بعض رکھنے والے ہر مخص پر لعنت بھیج اور ہم سے محبت میں غلوکرنے والے پر بھی لعنت بھیج (ابن ابی شیہ جلد ک صفی که وی اسی محبت کا بہانہ کرنے والوں کے بارے میں نبی کر یم الحدت بھیج (ابن ابی شیہ جلد ک صفی کہ اسی محبت کا بہانہ کرنے والوں کے بارے میں نبی کر یم کھنے نفر مایا: یَنتَحِدُونَ حُبٌ اَهُلِ الْبَیْتِ (طبر انی کبیر حدیث بمبر ۱۲۸۲۲) الی محبت کو علماء نے برعت اور فسق آلکھ من قال بات علیم المرابوشکور سالمی رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ المحب علام الموشکور سالمی رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ من قال بات علیم من قال بات علیہ واقع اللہ المبیت بات میں سے بعض عملیہ واقع اللہ المبیت اولی واحق ان سے بان میں سے بعض نے کہا کہ علی اور المل بیت بیا کہ علی اور المل بیت

محبت کے ذیادہ حقدار ہیں، یہ سب نظریات بدعت اور فسق ہیں (التمهید ابو میکورسالمی صفحہ ۱۸ کہ اند محبت والے کوسید ناعلی المرتفظی کے کوڑے مارتے تھے (حلیة الاولیاء ۲/۹۲/۲) ریم رف زائد محبت کی سزاہے جبکہ اسی (۸۰) کوڑوں والافر مان الگ ہے۔

واضح ہوا کہ محبت کا شریعت کے تابع ہونا ضروری ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کے تابع مونا ضروری ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کے تابع۔ صدیث شریف میں ہے کہ: لا یُوْمِنُ اَحَدُ کُمْ حَتْی یَکُونَ هَوَاهُ تَبُعاً لِمَا جِنْتُ بِهِ لِعِیٰتُم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اسکی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہوں (شرح النة للبغوی: ۱۹۲۰) مزید وضاحت دیکھیے:

(۱۱)۔ کتاب کے آخریں صفحہ ۸ پرامام جزری بیعنوان قائم کرتے ہیں کہ:

مَنْ اَحَبَّ اَبَا بَكُرٍ وَ عُمَرَ فَقَدُ اَحَبَّ عَلِيًّا يَنْ جَلِيًّا يَعْلَى عِلِيًّا يَعْنَ جَلِيًّا يَعْنَ جَلِيًّا يَعْنَ جَلِيًّا يَعْنَ جَلِيًّا يَعْنَ جَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْ عَلَيْ عَلِيًّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

اس سرخی نے اسی المطالب کی ہر حدیث کے ساتھ ابو بکر وعمر کوشامل کر دیا، اور بتا دیا کہ جہتاں حب سیدناعلی کریم کی بات ہوگی وہاں شیخین کریمین پہلے ہوں گے۔اس عنوان کے تحت چاراشعار بھی لکھے ہیں اور لطف کی بات میہ ہے کہ امام جزری رحمہ اللہ نے انہی شعروں پر کتاب ختم کردی ہے، وہ اشعار یہ ہیں:

> أَشْهَدُ بِاللّهِ وَآيَاتِهِ شَهَادَةً اَرْجُو بِهَا عِتْقِى اَنَّ اَيَا بَكُرٍ وَ مَنْ بَعُدَهُ لَلاَئَةٌ اَئِمَّةُ الصِّدُقِ اَرْبَعَةٌ بَعُدَ النَّبِيِّيْنَ هُمُ بِغَيْرِ شَكِّ اَفْضَلُ الْخَلْقِ مَنْ لَّمُ يَكُنُ مَلْهَبُهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ زَاغَ عَنِ الْحَقِّ مَنْ لَّمُ يَكُنُ مَلْهَبُهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ زَاغَ عَنِ الْحَقِّ

ترجمہ: میں اللہ کی اور اسکی آیات کی قتم کھا کر گواہی دیتا ہوں ، ایسی گواہی جس سے مجھے اپنے جہنم سے چھٹکارے کی امید ہے، کہ ابو بکر اور اسکے بعد والے نتیوں سے امام ہیں۔ یہ چاروں نبیوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہیں، جسکا مید نہ مہودہ حق سے ہٹا ہوا تخص ہے (اسنی المطالب آخری صفی)۔

### شان صديق سيدناعلى المرتضى المعلى المرتضى

(1) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِآبِيُ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ قَالَ: أَبُ وَبَكُو بَ قُلْتُ أَنْ يَقُولَ اللهِ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ اللهِ قَالَ: ثُمَّ الْمُسْلِمِيْنَ لِيخَ حَمْرَ مَ فَعُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُمْمَانُ ، قُلْتُ: ثُمَّ اَنْتَ؟ قَالَ: مَا آنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِيخَ حَمْرَ مَحْدِ بَن حَفْيهُ فَمُ عُمْرُ ، قُلْتُ : ثُمَّ اَنْتَ؟ قَالَ: مَا آنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِيخَ حَمْرَ مَعْمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

سيدناعلى الله فرمايا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا اسْتَبَقُنَا اللَّي خَيْرِ قَطُّ الَّا سَبَقَنَا اِلَيْهِ اَبُو بَكُر لِعِنْ قَمْ إِس ذات كى جس كے بقد قدرت من ميرى جان ع، جم جب بھى كى بھلائی کی طرف ہو ھے ہیں ابو بکرہم سے سبقت لے گیا ہے ( مجمع الزوائد حدیث: ۱۳۳۳)\_ ٣) عَنُ عَلِي وَ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا نَرىٰ اَبَابَكُرِ اَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّـٰهُ لَـصَاحِبُ الْغَارِ وَ ثَانِيَ الْنَيْنِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرُفِهِ وَكِبْرِهِ وَلَقَدُ امَرَهُ رَسُولُ اللهِ على بِالصَّلواةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَتَّى لِعِنْ حضرت على اورزبير رضى الشَّعْمِافر مات بين كه ہم لوگ رسول الله على كے بعد ابو بكر كوخلافت كاسب سے زيادہ حق دار جھتے تھے اسكى وجہ بيتى كدوه صاحبِ غاراور ٹانی اثنین تھے۔اور ہم آ کیے شرف اور عظمت کو جانتے تھے۔رسول اللہ ﷺ نے ا پی موجودگی میں انہیں لوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا (متدرک حدیث: ۴۲۷۸)۔ (م) \_ سيدناعلى الرتضى المرتضى الله في الماركون على المرتضى الماركون عن المرتضى المرتضى المركون عن المركون المر ب؟ لوگوں نے کہا: اے امیر المونین آپ، فرمایا: میں نے ہمیشدایے برابروالے وللكاراب، مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادرکون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے ، آپ بتائے کون بہادر ہے؟ فرمایا: ابوبکر۔ جب بدر کادن آیا تو ہم نے رسول الله الله ایک عرشہ تیار کیا، ہم نے 

تواللہ کی قتم ہم میں سے کوئی قریب نہ گیا موائے ابو بحر کے جورمول اللہ ﷺ کے سرپہ تلوار اہرائے پہرہ دے رہا تھا، جب بھی کوئی دشن آپ ﷺ کی طرف بڑھتا تو ابو بکراسے آٹرے ہاتھوں لیتے ، تو پی ہے تمام لوگوں سے زیادہ بہا در فھا ذَا اَشْجَعُ النّاسِ۔

پھرسیدناعلی المرتفعی کے نے فرمایا: پس نے رسول اللہ کاود کھا کہ قرایات کو ایک کو طرح کی تکلیفیں دے دہے تھے اور کہ دہے تھے کہ کیا آپ بی ہمارے خداؤں کی بجائے ایک خدا کی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کا تم ہم میں سے کوئی آپ کا کے قریب نہ گیا سوائے ابو بکر کے ابو بکر کی کو مارد ہے تھے اور کہی کو دھے دے دہے تھے اور کہ دہے تھے اور کہی کو دھے دے دہے تھے اور کہ در بے کہ میر ارب اللہ ہے؟ پھر سیدناعلی المرتفعٰی کے اپنے اور والی چا در اٹھائی اور اتناروئے کہ داڑھی مبارک تر بوگئی، پھر فر مایا: لوگو! ہیں تمہیں تم دے کر پوچھتا ہوں کہ: کیا آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے ، فر مایا: جمیح جواب کیوں نہیں دیتے ؟ اللہ کی تتم ابو بکر کا ایک لحم آل ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے ، فر مایا: جمیح جواب کیوں نہیں دیتے ؟ اللہ کی تتم ابو بکر کا ایک لحم آل فرعون کا مومن حیسوں سے افضل ہے، اُس نے تو اپنا ایمان چھپایا تھا گریہ وہ مرد ہے جس نے فرعون کا مومن کیا تھا (جمیح الروائد اسے ایمان کا اعلان کیا تھا (جمیح الروائد اسے ان کا ایک کیا تالہ دیکھیا کیا تھا کر بیدہ وہ الروائد اسے ایمان کا اعلان کیا تھا (جمیح الروائد اسے الوائد کیا تھا کیا تھا کہ کا الویکر کا ایک کا ایک کو تا اور وائد : ایمان کا اعلان کیا تھا (جمیح الروائد : اسے الویکر کا ایک کو تا کو وائد کیا تھا کیا کہ کو تا کو وائد : ایمان کا اعلان کیا تھا (جمیح الروائد : اسے الیمان کیا تھا کہ کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کہ کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کہ کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کیا کہ کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کر دیا تھا کی کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کر دیا تھا کر دیا تھا کیا کو کو تا کو وائد : اسے الیمان کیا تھا کر تھا کو وائد کر تا کو تھا کیا تھا کو تھا کیا تھا کر تا کو کر تا کو وائد کر تھا کو تا کو

- (۵)۔ سیدناعلی الرتضٰی فی فرماتے ہیں کہ: نی کریم فی نے میرے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے کوخوب سمجھ کر فیصلہ دیا اور فرمایا: ابو بکر کھڑے ہوجا و اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے بھے نماز پڑھائے کا حکم نمیں دیا، البذار سول اللہ فی شخص کو ہمارادین پیشواہنائے پر راضی ہیں ہم اسے اپنا دنیاوی پیشواہنائے پر کیوں نہ راضی ہوں (اسی المطالب فی منا قب علی بن ابی طالب کے حدیث: ۳۳، الریاض النظر قاجلدا صفح ۱۸)۔
  - (۲)۔ سیدناعلی المرتضی ﷺ نے فرمایا: اللہ نے ابو بکر کو ہم سب سے بہتر جایا اور اسے ہم پر ولایت دے دی (متدرک حاکم حدیث:۵۷۱)۔
  - (2)۔ سیدناعلی الرتضی کے فرماتے ہیں کہ: اللہ کی تنم، اللہ نے آسان سے ابو بکر کا نام "صدیق" نازل فرمایا (المجم الکبیرللطمر انی حدیث: ۱۴، جمع الزوائد حدیث: ۱۳۲۹۵)۔
  - (A)۔ سیناعلی فراتے ہیں کہ: اس نے رسول اللہ فیکوفر ماتے ہوئے شاکہ: ابو برسے

بهر من يرسورج طلوع نبين بوا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (الرياض النفر ه جلد اصفحه ١٣١) -

(9) عَنْ عَلِي ﷺ قَالَ حَيْرُ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُوبَكُو وَ خَرُ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُوبَكُو وَ خَرُ النَّاسِ بَعُدَ وَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُوبَكُو وَ خَرُ النَّاسِ بَعُدَ وَمِا يَاكَهُ: رسول الله ﷺ عَمْرُ يَعْنَ مِعْرَ مَا يَعْنَ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْنَ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَمُعْلِى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مَا يَعْلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ

احمد: ١٨٥٨، ١٨ن الجد: ١٩٠١، النه القبار الما الما الما الله الما الله المعمر الما الله المعمر المن المخطاب المواد عن المن عباس قال: إنّى لَوَاقِفٌ فِى قَوْم ، فَدَعُوا اللّه لِعُمَر بُنِ الْخَطّابِ ، وَقَدْ وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِن خَلْفِى قَدُ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِى يَقُولُ: وَقَدُ وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِن خَلْفِى قَدُ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِى يَقُولُ: يَرْحَمَكَ اللّه الله إِنْ كُنْتُ اللّه مَعَ صَاحِبِيكَ ، لَأَنِّي كَثِيراً مِمّا كُنْتُ أَسُمَعُ رَسُولَ اللهِ الله يَقُولُ: كُنْتُ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمرُ ، وَفَعَلْتُ وَابُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَا رُجُو اَن يَبْعَلَكَ اللّه مَعَهُمَا ، وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَا رُجُو اَن يَبْعَلَكَ اللّه مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَا رُجُو اَن يَبْعَلَكَ اللّه مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَا رُجُو اَن يَبْعَلَكَ اللّه مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَا رُجُو اَن يَبْعَلَكَ اللّه مَعَهُمَا ، فَالْتَ هَتُ فَا إِذَا عَلِيٌ بُنُ آبِى طَالِبِ (سَلَمُ عَلَى ١٨٤ عَلَى الله مَعَهُمَا ، فَالْدَ هَا فَا فَا إِنْ اللهُ عَلَى الله مَعَهُمَا ، وَالْطَفَتُ وَابُو بَكُر وَ عُمَرُ ، فَالْ وَلَهُ عَلَى الله مَعَهُمَا ، فَالْدُو مَنْ عَلَى اللهُ الله الله الله الله المُعْلَى الله الله الله الله المُعْمَلَى الله الله الله الله المُعْمَلَى الله الله الله الله الله المُعْمَلِي الله الله الله الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله الله الله الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى ال

ترجمہ: حضرت این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں کھڑا تھا، لوگ عمر بن خطاب
کیلیے اللہ سے دعا کررہے تھے اور آپ کواپئی چار پائی پر کھا گیا تھا، ایک آدی میرے پیچے تھا جس نے
اپئی کہنی میرے کندھے پر کھی ہوئی تھی، وہ کہ رہا تھا: اللہ تھے پر حمت فرمائے، جھے یقین تھا کہ اللہ تھے
تیرے دونوں یاروں سے ملاوے گا، میں رسول اللہ بھی کو کٹر ت سے فرمائے ہوئے ساکرتا تھا کہ:
میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، جھے یقین تھا کہ اللہ
تیجے مو کر دیکھا تو وہ حضرت کی بیاں طالب تھے۔
گئے ان دونوں سے ملاوے گا۔ میں نے پیچے مو کردیکھا تو وہ حضرت کی بن ابی طالب تھے۔
قریب کون تھا؟ آپ نے فرمایا: وہی لوگ قریب سے جو کہ آج بھی قریب ہیں اور آپ کے پہلو
میں آرام فرمارہے ہیں (مندا حمد صدیث: ۱۱۲ افضائل الصحابة للدار قطنی صدیث: ۳۵)۔
میں آرام فرمارہے ہیں (مندا حمد صدیث: ۱۱۲ آجہ لہ آخہ اً فَصْسَلَنِی عَلَیٰ اَبِی بَحُو وَ عُمَرَ اِلّا اَجِہُ اَحَداً فَصَسَلَنِی عَلَیٰ اَبِی بَحُو وَ عُمَرَ اِلّا اَجِہُ اَحَداً فَصَسَلَنِی عَلَیٰ اَبِی بَحُو وَ عُمَرَ اِلّا جَادُ تُحَداً فَاصَّلَنِی عَلَیٰ اَبِی بَحُو وَ عُمَرَ اِلّا جَادُ تُدَدًّا فَاصَّدَ مَر سے افضل کہتا ہے اسے مفتری کی کے بیا و کا کہ بھے ابو بکر وعرسے افضل کہتا ہے اسے مفتری کی جَادِ تُدُہُ حَدًّا الْمُفْتَوِ تِی تین مِیں جے یا وَں گا کہ بھے ابو بکر وعرسے افضل کہتا ہے اسے مفتری کی جَادُ تُدُہُ حَدًّا الْمُفْتَوِ تِی تَقِیٰ مِیں جے یا وَں گا کہ بھے ابو بکر وعرسے افضل کہتا ہے اسے مفتری کی

سزا کے طور پرای کوڑے ماروں گا ( فضائل الصحابہ لاحمہ: ۴۷، ۲۸۷، المؤتلف والمختلف ۹۲/۳)\_ (١٣) عَنُ إِبُوَاهِيمَ قَالَ ضَوَبَ عَلْقَمَةُ هَذَا الْمِنْبَرَ فَقَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌ عَلَىٰ هذَا الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ اثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَّذُكُرَ ثُمَّ قَالَ : آلا أنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَـوُمـاً يُـفَـضِّـلُـوُنِي عَلَىٰ آبِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ وَ لَوْ كُنُتُ تَقَدَّمُتُ فِي ذَالِكَ لَعَاقَبُتُ فِيْهِ وَلَكِنُ أَكْرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبُلَ التَّقَلُم، مَنْ قَالَ شَيْئاً مِنْ ذَالِكَ فَهُوَ مُفْتِرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى المُهُ فَتَرِيّ ، خَيْرُ النَّاسِ كَانَ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ اَبُوْ بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ اَحُدَثُنَا بَعُدَهُمُ إِحْدَاثاً يَقْضِي اللَّهُ فِيهُا (النة لعبدالله حديث: ١٣٢٢، النة لا بن الي عاصم حديث: ١٠٢٧)\_ ترجمه: حضرت علقمة البي رحمة الله عليه في منبرير باته مارااور فرمايا: جميس على ( الله ) في اس منبر پر بیٹھ کرخطاب فر مایاء آپ نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی پھراللہ کوجس قدر منظور تھا بیان فر مایا ، پھر فرمایا: خبر دار! جھے اطلاع ملی ہے کہ کھیلوگ جھے ابو بر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں ، اگر میں نے اسکے بارے میں پہلے سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں اُن لوگوں کوسزا دیتا،کین میں اعلان سے پہلے سزاكونا پسندكرتا مول،جس نے آئىدە ايباكهاده بهتان باندھنے والا موگااوراسے بہتان باندھنے والمفترى والى سزا ملے كى ، رسول الله على كے بعد تمام لوگول ميں سب سے افضل ابو بكر ميں ، پھر عمر، پھر اِن لوگوں کے بعد ہم میں نے نئے واقعات ہوئے جن کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ (۱۴)۔ امام اعظم ابوصنیف رحمة الله عليه روايت كرتے إلى كه : ايك آدى سيدناعلى الله كے ياس آیا اور کہامیں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: کیاتم نے نی کریم اللہ کوریکھا ے؟ اس نے کہانہیں فرمایا: کیاتم نے ابو براور عمرضی الله عنها کود یکھا ہے؟ اس نے کہانہیں۔ فرمایا: اگرتم کہتے کہ یں نے نی کریم وی کود یکھا ہے تو میں تمہیں قبل کرویتا، اور اگرتم کہتے کہ میں

لَا وُجَعُتُكَ عُقُوبَةً (كتاب الآثار لا بي يوسف حديث: ٩٢٣) -(١٥) - حفرت ابراہيم خني تا بعي رحمة الله عليہ كے پاس ايك آدى نے كہا: جھے ابو بكر اور عمر كى نسبت على سے زيادہ محبت ہے، آپ نے فرمایا: الى باتيں كرنى بين تو ہمارى مجلس ميں مت بيشے، اگر تمہارى بات سيدناعلى بن ابى طالب عليہ نے سن كى تو وہ تمہارى بشت پر كوڑے ماريں گے كة

ف الويمراورعمركود يكها بالويم من تهميل كور عارتا لَوْ أَخْبَرْ تَنِي أَنْكَ رَأَيْتَ أَبَابَكُو وَ عُمَرَ

تُحَالِسُنَا بِمِثْلِ هَلَا الْكَلام ، أَمَّا لَوُ سَمِعَكَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ لَأَوْجَعَ ظَهُرَكَ (طية الاولياءلالي تعيم جلد ٢ صفي ٣٩١)\_

شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرص فرماتے ہیں: حضرت علی الرتضی ہے استے خطبات اور فیصلے ابو بکر وعرکی مدح و ثناء میں منقول ہیں کمان پر اطلاع پانے کے بعد کی باغی کے پاس بھی دم مارنے کی تنجائش نہیں رہتی۔ اگر علماء اہل سنت ابو بکر وعرکی افضلیت بلکہ اس گلے صرف ان دلائل پر بی اکتفا کرلیس تو سیدلائل اس مقصد کیلئے کافی وافی ہیں گھر علماء اهل سنت و جسماعت در افضلیت ابو بہکر و عسر بلکته در قطعیت آب بهماں اکتفا نمایند و استد بلال کنند کافی وافی بود ( تعمیل الایمان صفح ۱۲)۔

تمام صحابه كرام اور بورى امت كافيصله

(۱)۔ حضرت عبدالله بن عمر الله عن مراتے بی کدرول الله الله کے ذمانے میں ہم کی کوابو بھر کے برا برنہیں سیھتے تھے پھر عمر پھرعٹا بن کُنّا فِی زَمَنِ النّبِیّ اللّهِ لَا نَعُدِلُ بِأَبِی بَكُرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُشَمَانَ ( بَخَارِی حدیثُ: ۳۲۹۷،ابوداؤد حدیث: ۲۲۲۷)۔

(۲) ـ امام اعظم ابوهنيف رحم الله فرمات بين: اَفْ صَلُ النّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اَبُو بَكُو اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يول بتاتے تھے:ابو بكر، عمر، عثان، على (النة للخلال حديث: ٢٠٤)\_

(٢) امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بتمام صحابہ میں سب سے انصل ابو بکر ہیں پھر عرپیر عمان پھر عرپیر عمان پھر عربی کا اورانشاء اللہ اس پر قیامت کے دن انھوں گا عمان پھر عملی ھلاً اللہ انھیں کے دن انھوں گا عمان پھر عملی ھلاً المحکی انھیں انھیں گئی انھی کا انھیں کے انھیں انھی کے انھی کا انھی کے انھیں کے انھی کے انھیں کے انھی کے انھی کے انھیں کے انھی کے انھی کے انھیل کے

(۸) - ونيا مين نفوف كى پهلى كتاب التعرف مين لكها به كد: وَ أَجْدَمَعُواْ عَلَىٰ تَقُدِيْمِ أَبِىٰ بَكُو وَ عُمَو اَ عَلَىٰ تَقُدِيْمِ أَبِى بَكُو وَ عُمَو وَ عُنْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ لِيَىٰ تمام صوفياء كالجاع ہے كہ سب سے مقدم ابو بكر بين بھرعر پھرعثان پھرعلی (التعرف لائي بكر همدين اسحاق م ۲۸ ه م حق ۲۲) -

(9)۔ قاضی باقلانی رحمۃ الله علیہ متوفی ۴۰۳ ہے گھتے ہیں: ہرمسلمان عاقل بالغ پر بیرجاننا واجب ہے کہ: امام المسلمین اور امیر المونین ، مہاجرین وانصار میں سے نبیوں اور رسولوں کے بعد الله کی تمام تر مخلوقات سے آگے ابو بکر صدیق ہیں ﷺ۔

صديق اكبر المت سے افضل سے اليمان ميں دائ منے آپ كافهم سب سے كامل تھا، ايمان ميں دائ منے آپ كافهم سب سے كامل تھا، علم سب سے ديا دہ تھا، اورائ چيز كوآپ الكافر مان واضح كرد ہائك كه:
وَلَو وُذِنَ اِيْدَمَانُ أَبِي بَكُو بِلِيْمَانِ اَهُلِ الْاَرْضِ لَرَجَحَ اِيْمَانُ اَبِي بَكُو عَلَىٰ إِيْمَانِ اَهُلِ الْاَرْضِ لَرَجَحَ اِيْمَانُ اَبِي بَكُو عِلَىٰ إِيْمَانِ اَهُلِ الْاَرْضِ لِيَى اَلَّهِ اِيْمَانُ اَبِي بَكُو مِلِي اِيْمَانُ اَهُلِ الْاَرْضِ لَيَحْوَلُ الْبَيْ بَكُو عَلَىٰ إِيْمَانُ اَهُلِ الْاَرْضِ لِيَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والسلام کے بعد تمام خلوقات سے آ کے بیں اور کی کے لیے جائز نہیں ہے کدان سے آ کے قدم

ركم روانه باشد كه الخ (كشف الحج ب صفي ١٩٩)-

إِنَّ الصَّفَا صَفَا الصِّدِيُقِ إِنْ أَرَدُتَ صُوْفِيًا عَلَى التَّحْقِيْقِ رَجِم: أَكَرَمُ تَحْقِيقَ كَ سَاتِه كَى صوفى كانام جانا چاہتے ہوتو وہ الو برصد اللہ م ( کشف الحج بسفی ۳۳)۔

(۱۱) - حضرت الم مغز الى عليه الرحمة فرمات بين: اَفْضَلُ النَّاسِ بَعُدَ النَّبِي اللهُ عَنْهُمُ يَنِي اَفْضَلُ النَّاسِ بَعُدَ النَّبِي اللهُ عَنْهُمُ يَنِي رَكِيم اللهُ عَنْهُمُ يَنِي رَكِيم اللهُ عَنْهُمُ يَنِي رَكِيم اللهُ عَنْهُمُ يَنِي رَكِيم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱۲) سيدنا غوث واعظم شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرة فرمات بين: خلفات راشدين فلافت برورشمشيريا جرأ حاصل نهيس كي قلى بلك معاصرين پران كوفضيلت عاصل تقى لِفَ صُلِ كُلِ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي عَصْرِهِ وَزَمَانِهِ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (غدية الطالبين صَحْده ۱۵۸) - واحِدِ مِنْهُمْ فِي عَصْرِهِ وَزَمَانِهِ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (غدية الطالبين صَحْده ۱۵۸) - شخ اكبر كى الدين ابن عربى قدس سرة فرمات بين: إغلَم الله المنسكم أنَّه لَيْسَسَ فِي المَّهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ مَنْ هُو اَفْضَلُ مِنْ ابِي بَكْرٍ غَيْدُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ لِينَ جان الو مُحَمَّد عَلَىٰ مِن اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامُ لِينَ عليه الصَلَوةُ وَالسَّلامُ لِينَ عليه الصَلَوة والسَّلام كي فقوعات ميه باب ٩٣ كما في اليواقيت والجوابر صفيه ١٣٨) -

(۱۳) معروف درى كتاب شرح عقائد في مين به كه: أفضل البشو بعد نبينا أبو بكو الصّدِيقُ لين تمام انبياء كه بعدسب افضل ابو بمرصد ابق بين (شرح عقائد في صفحه ۱۵) -(۱۵) ما بل سنت ك عقائد كى تقريباً بركتاب مين امام اعظم رحمة الشعليه كاقول موجود به كه المل سنت ك علامت بيه به: تَد فُضِينُ لُ الشَّيْخَيْنِ وَ حُبُّ الْخَتَيْنِ ليعنى ابو بمروعم كوافضل ما نا اورعثمان وعلى سے محبت كرنا (شرح عقائد فى صفحه ۱۵، التم بدلا بى الشكور السالمى صفحه ۱۲۵، قاضى خان جلد اصفحه ۲۳، يميل الايمان صفحه ۸۵، نيراس صفحه ۲۵، شرح فقد اكبر صفحه ۲۳، فتاوى رضوبيه جلد المسفحه ۲۲، البحر الرائق جلد اصفحه ۲۸۸، بنابي جلد اصفحه ۱۳۷) -

(١٢) - امام شرف الدين نووى اورامام سيوطى رحمت الشطيعافرمات بين: إِتَّفَقَ اَهُلُ السَّنَةِ اَنْ اَفْضَلَ المُسْنَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الوبكرين پرعمره (شرح نووي على مسلم جلد ٢صفية ١٥٠٤ تاريخ الخلفاء صفيه ٢٧٧)\_

(١٤) - الم مُرْطِى شَارَح مسلم علي الرحمة كَصَّة بِن : وَأَفْضَ لِيْتُهُ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ الَّذِي يَقُطَعُ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: أَبُو بَكُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهُلِ السُّنَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يَقُطَعُ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: أَبُو بَكُو اللهُ عَنْهُ ، فُمَّ عُمَرُ الْفَارُوقُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنُ أَيْمَةِ السَّلَفِ ، وَلَا الْخَلَفِ ( أَمْهُم مُرْح مسلم جلد ٢٥ صَحْد ٢٣٨) \_

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت اہل سنت کا عقیدہ ہے، نیرا بیا عقیدہ ہے جے قرآن اور سنت قطعی طور پر ٹابت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق ﴿ کی افضلیت ہے، پھر عمر فاروق۔ اس میں اگلے پچھلے ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

ا نہی کے شاگر دمفسر قرطبی لکھتے ہیں: جوعقیدہ کتاب وسنت اورعلائے امت کے اقوال تے طعی طور پر ثابت ہے اور جس پر دلوں کا اور دلوں کی گہرائی کا ایمان لا ناواجب ہے، وہ بیہ کہ ابو برصديق تمام حابه سے افضل ہیں (تفسیر القرطبی زیر آیت ٹانی اثنین)۔ اہل علم سے درخواست ہے کتفیر قرطبی کابیمقام کھول کراس ہے اگلی عبارت خودا پی آ تھوں سے ضرور بردھ لیں۔ (۱۸)۔ مجددالف ٹانی علیہ الرحم فرماتے ہیں کہ: افضلیت شیخین ہو باقی امت قطعى است انكارنه كند مكر جاهل با متعصب يعي شخين كافضلت باقی امت پر قطعی ہے، اٹکاروہی کرے گاجو جالل ہویا تصب ہو ( مکتوبات جلد ا مکتوب ۲۲س)۔ (١٩) - حفرت مجدوالف افي رحماللد ك خليفه بدرالدين سربندى رحمالله كلصة بين: تمام سلسلوں کودر حقیقت حفرت صدیق اکر مصلات انتساب ہے (حفرات القدس صفح ۲۳)۔ (٢٠) - حفرت عبدالعزيز دباغ عليه الرحمة رماتي بين: ني كريم اللي المت مين الك فخف بهي حفرت ابو بكركا فيض برداشت كرنے كى طاقت نہيں ركھتا تھااور نہ بى آ كيے قريب آنے كى طاقت ر کھتا تھا،خواہ صحابہ میں سے ہویا اسکے علاوہ فتح کبیر کے افراد میں سے (جواہر البحار ۲۵۹/۲)۔ (۲۱)۔ امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: محمدی اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر

بیں، پھر عمر، پھرعثمان، پھرعلی (الیواقیت والجوابر صفحہ ۲۳۷)۔ (۲۲)۔ علامہ عبدالعزیز پر ہاروی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَآءِ الْإِهْتِمَامُ بِمَسْتَلَةِ الْآفْضَلِيَّةِ لِعَيْعَلَاء يرواجب ب كرمستلوا فضليت صديق وعرك خصوص الميت دي (نبراس صفي ١٠٠١)

(۲۳)۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمہ الله فرماتے ہیں: اہل سنت کی تمام کتب عقائد میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے (فاوی رضوبہ جلد ۹ صفحہ ۲۱)۔ نیز اعلیٰ حضرت نے چاروں خلفائے راشدین کو اپنے اپنے زمانے کاغوث قرار دیا ہے (ملفوظات صفحہ ۲۳۷)۔

(۳۴)۔ ہمارے مرشد کریم قطب الاقطاب فقیراعظم حضرت پیرسائیں مفتی محمد قاسم مشوری قدس الله تعالی سره الاقدس إرقام فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما (قاسم ولایت صفح ۲۰۱)۔

(۲۵)۔ تھیم الاُمت حضرت علامہ فتی احمد یارخان نیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریفر ماتے ہیں: بعد انبیاء ابو بھر مدین کا بردا پر ہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے قابت اور بڑے پر ہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے قابت الدبر نور العرفان صفحہ ۹۸۳)۔ سے قابت ، البذا افضلیت صدیق قطعی ہے ، اس کا منکر گمراہ ہے (تفسیر نور العرفان صفحہ ۹۸۳)۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمرالدین سیالوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وَانْتَ لَوُ فَكُوْتَ وَ تَدَبَّرُتَ ذَلِكَ لَعَلِمْتَ فَصْلَ اَبِي بَكْرِ وَ زُهْدَهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ السَّحَ ابَةِ وَ يَكُفِيهِ فَصُلاً وَ كَمَالاً وَ مَوْتَبَةً قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمُ لِآبِي بَكْرٍ ﷺ اَنْتَ مِنِينَي بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصْرِ وَالرُّوْحِ وَ قَلْ مَرُ بَينَا أَنَهُ بِبَيَانِي لِعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ عَلْ مَرُ بَينَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ مَلْ مَنْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ مَلْ مَنْ بَينَا اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّوْحِ وَ قَلْ مَرْ بَينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ وَمَالَ اور مُ اللهُ عَلَي يَعِنَا اللهُ اللهُل

(۲۷)۔ حضرت غزائی دورال علامہ سیدا تھ سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
سیدنا صدیق اکبروسید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی تفضیل جمیع صحابہ کرام بشمول
حضرت علی مرتضٰی رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین پر اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔اس عقیدہ کا
خالف تی نہیں ہے۔اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔

حضرت امیر معاویہ کے کومعاذ اللہ فاس کہنے والا ہرگز سنی نہیں ہے۔تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل سنت کے نزدیک بالا تفاق واجب الاحترام ہیں۔اس لیے ایسے مخض کی اقتداء بھی درست نہیں۔ سیداحمد سعید کاظمی غفرانہ 19گست 1969ء

(۲۸)۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انبیاء ومرسلین کے بعد تمام مخلوقات اللہ جن وانس و ملائکہ سے افضل صدیق آکبر پھر فاروق اعظم پھرعثان غنی پھرعلی المرتضی رضی اللہ تعالی عنبم ہیں (وین مصطفی صفحہ ۱۲۱)۔

(۲۹)۔ حضرت ابوالبیان پیرمحرسعیداحدمجددی رحمۃ الله علید لکھتے ہیں: واضح رہے کہ خلیفہ رسول سیدنا صدیق المجمعی المحرف المحمۃ المحم

( ٢٠٠) حضرت علامه غلام رسول صاحب سعيدي رحمة الله عليه لكصة بين: تمام صحابه مين حضرت الوجر هذه الله علم اورفضل والعصفي ( ٢٠٠٥) -

(۱۳)۔ عشق رسول اور خدمت کا میدان ہویا فنا فی الرسول کے مرتبہ کی بات چلے، جہاداور ختم نبوت کا معرکہ ہویا افضلیت واعلمیت کی بحث ہو، صدیق کے بغیر قدم نہیں اٹھتا۔

قرآ فی اشاروں میں، احادیث کی تصریحات میں، فقد کی کتابوں کے اندرامامت کے الواب میں، حقائد کی ہر ہر کتاب میں، صوفیاء کی کتابوں میں التحر ف سے لیکر سیف الملوک تک، دیوانِ قلندر سے لیکر شاہ جورسالوتک، قدیم مجدد بن ملت رضی اللہ عنہم سے لیکر جدید محققین تک کتب میں چاروں خلفائے راشد بن علیہم الرضوان کو بالتر تیب بیان کیاجار ہا ہے، حتی کہ جعد کے خطبوں میں خیسر المنے کا ایک بینے آئو بگر الصِدِی فی صدا کیں گوئے رہی ہو۔ ہو مصف مزاج اور حقیق شعار کو مانا ہوتا ہے:

نعروصديق ياصديق اكبر نعروفاروق يافاروق اعظم نعروعثانى ياعثان غن نعروحيدرى ياعلى صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

☆.....☆.....☆

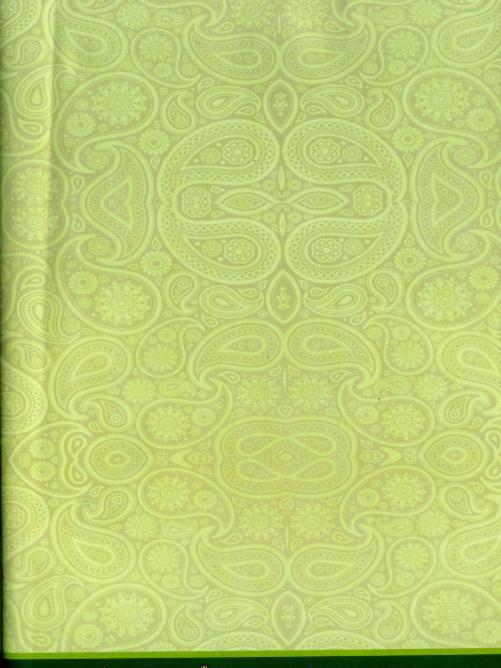

رِمَنة لِّلع سِل المِينِ پلبيديثنو بشيرکانوني سرکوها

<u>www.islamthereligion.com</u> Mob: 0303-4367413, 0301-6002250